



فانس اداره تاليفات انشرفيه برون يوبر گيٺ ملتان



ملے کے بقے ارادہ الیفات انترفیہ فیرہ بھرائے ہاں مکتبہ رحمانیلہ اُردہ بازارالہ کا اللہ کا انتہاء کے بازارالہ کا اللہ متاعت اردو بازارالہ کی مکتبہ رستیاعت اردو بازارالہ کی مکتبہ رستید سے مرکی روڈ کورٹ کی مکتبہ رستید سے مرکی روڈ کورٹ کی مکتبہ رستید سے مرکی روڈ کورٹ کورٹ کی مکتبہ رستید سے مرکی روڈ کورٹ کا



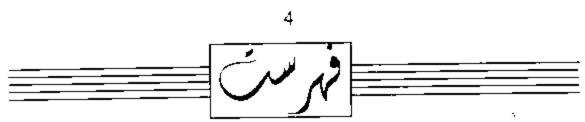

| عنوانات صفحه نمبر                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مقالات حكمت متعلقه دعوات عبديت (حصه اول)                                       |            |
| یخ کے پاس مدیہ لیے جانا مشر دری نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | (1)        |
| ا ہے ہیں ہے مرید ہونے کی تر غریب دینا مناسب نہیں                               | <b>(r)</b> |
| عذر کی وجہ ہے ہدیے رد کیا جا سکتا ہے                                           | (r)        |
| ضیف اور این السبلی میں فرق ہے                                                  | (r)        |
| سنمی غرغل کے لئے بدیہ دینار شوت ہے۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔         | (a)        |
| تشخواه علم ِ كانتمن شيل ١٩                                                     | (r)        |
| سنت پر عمل موجب پر کټ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | (4)        |
| ذ کروشغل میں صوفیہ کی اتباع کرنی چاہئے                                         | (A)        |
| اقواطنع من صدیب زیاده میالفه در ست نمین                                        | (4)        |
| عبادات میں اعتدال مطلوب ہے                                                     | (1+)       |
| آ تخضرت عليه کوتمام انبياء پر فضيلت کلی حاصل ہے                                | (H)        |
| حيس دم كالمل كاعلاج ب                                                          | (Ir)       |
| نماز میں تختے برابر ہوئے چاہئیں                                                | (ir)       |
| صحابہ تورا بمان میں سب سند برجے ہوئے تھے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | (16)       |
| الف تھر کاعدد تحدید کے لئے تہیں ٢٣                                             | (۱۵)       |
| اصل د نیاخداے غفلت کا نام ہے                                                   | (11)       |
| ضر دری کام ہے نکال کر غیر ضروری میں نگانا شیطان کا مکر ہے                      | (12)       |
| لالیمی باتوں سے خیمی                                                           | (IA)       |
| تعناعف اجر کی حد شیں                                                           | (19)       |
| جن کے رہتے ہیں سواہ انہیں سوا مشکل ہے                                          | (r+)       |
| ینخ پراعتقاد داعتاد ضروری ہیں                                                  | (ri)       |
| تمع سنت ی آل بی عظیم ب                                                         | (۲۲)       |
| عر في معاتى كااعتبار تهين                                                      | (rr)       |
| خوشی لطور شکر نتمت ہو تو محمود ہے                                              | (rr)       |

| ايصال تُواب پراجرت لينا جائز شين ۴۰۰                               | (ra)         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| سور کواقعه کاپڑھنافراخی رزق کاسب ب                                 | (٢١)         |
| وعظ كہنے پراجرت لينا جائز نہيں                                     | (tZ)         |
| توسل کی حقیقت اللہ کی محبوب چیز ہے تعلق ہے                         | (ta)         |
| تعويذ لكه كر گلے ميں ڈالتاجائز ہے                                  | (19)         |
| صدقه مین نسی جانور کوذاع کرناضروری نهیں ۴۴                         | (r.)         |
| بعض د قیق مسائل کو علمائے رہائین ہی سبھتے ہیں                      | (m)          |
| و نیوی و جازت سے کو حصد ماتا ہے ۔                                  | (rr)         |
| ہر چیزا پنی ایک حد تک محمود ہے                                     | (rr)         |
| تعقیح کے اللہ جواب دیناج ہے۔                                       | (rr)         |
| اصل روناول کا ہے                                                   | (rs)         |
| تکثیر نوا فل کی بجائے معاصی ہے رکنااہم ہے                          | (rn)         |
| ايصال تواب من عين شي شيل سينچي                                     | (r Z)        |
| اعمال ہر دوام ہے حب قداوندی ماصل ہو جاتی ہے                        | (ra)         |
| حسن کاام حسن کلن کی فرع ہے۔۔۔۔                                     | (ra)         |
| اشراف نفْس كأخيال اشراف تأمين اس                                   | (r*)         |
| استنقامت كرامت بافضل بي امم                                        | (٢١)         |
| مالخوامیا میں بھی کشف ہو تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (rr)         |
| مريد طالب صادق ہوں                                                 | (~~)         |
| ولى رانبي مي شئاسد                                                 | (rr)         |
| مولانامحمه يعقوب صاحبٌ كي فراست                                    | (rs)         |
| دعامیں اوب کاخیال رکھے                                             | (rn)         |
| ہاتھ تھیلانے دالایاوک شیس بھیلاسکتا                                | (rZ)         |
| ہر جمائی شیطان کی طرف ہے شیں                                       | <u>(</u> 64) |
| جذب و محبت سر مایه سالک بین ه ۳۵                                   | (M4)         |
| اسوه صرف آنخضرت عليه کي ذات گراي ہے                                | (44)         |
| كشف وكرامت كاطالب نه دو ناجا بهته ٢٣                               | (31)         |
| شریعت پر عمل کے بغیر تقرب حاصل نہیں ہو تا ۲۷                       | (sr)         |
| کشف حجاب نورانی ہے                                                 | (or)         |
| اصل مطلوب رضای ۸ ۳۸                                                | (sr)         |

| وعاہر صورت میں قبول ہوتی ہے                                            | (55)  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| ني صاحب ولايت بھي جو تا ہے صاحب نبوت بھي                               | (54)  |
| اولیاءالله کو مختار شمجستانتر ک ب                                      | (۵∠)  |
| شیطانی مکا که بهت باریک جوتے میں                                       | (\$A) |
| اسلام كريم ظم ميل خلمت ب يساي بين ما يسام كريم علم ميل خلمت ب          | (pq)  |
| عالى ساحبٌ كأ مان أعتبه اشعار كاستناتها                                | (++)  |
| تجذوب معذور ب                                                          | (11)  |
| کشف خیرا فتیاری ب                                                      | (11)  |
| قلب كاذكر الله كي إديب يه من                                           | (1r)  |
| شیطان آنخضرت علی صورت بنا نے پر قاور شیم اسلام                         | (HM)  |
| سنانی ہوئے کے لئے عمد آبوت کا دو تا ہمی ضروری ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ دہ  | (43)  |
| نسبت مالک حقیقی ہے تعلق خاص کانام ہے                                   | (11)  |
| تكمل گوشه نشینی انحتیار كر نامناسب نهین                                | (∢∠)  |
| به مشتنی در دازه میں داخل دو نے کا مطاب اوالیاء اللہ کی راہ پر چلنا ہے | (1A)  |
| عال اور مقام میں فرق ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔           | (99)  |
| طاعت کی دعا قبول نه جو نے میں جسی حلمت ہے ۔                            | (2.)  |
| غلام کور خداد اشلیم اختیار کرنی بیائید                                 | (21)  |
| المال آهلق كوند موم نه تجهيد                                           | (Zr)  |
| تمام كمالات عطائ حق ين                                                 | (∠r)  |
| الخملاف تعبير كامنشاء                                                  | (∠୯)  |
| اليمان تصديق الحتياري كانام ب                                          | (∠১)  |
| ا مِمان اور اطميمَان اللَّب اللَّه چيزين بين ١٩٠٠ عند ١٩٠٠             | (∠1)  |
| منده کی مشیت اور الله کی مشیت میں فرق ب                                | (∠∠)  |
| مواد دشر بیب میں مفاسد نہ ہوں تو بھی مقتدا کے لئے شر کت درست میں ۵۹    | (ZA)  |
| نماز میں خیالات کالانا منع ہے                                          | (49)  |
| هارب کے اسباب کاترک جائز شیں ۱۰                                        | (A-)  |
| دوام عمل نافع ہے                                                       | (AI)  |
| الله تعالی کے لئے جمع کا صیغہ شان عظمت کا بیان ہے ۔                    | (Ar)  |
| نماز میں الفاظ کو توجہ ہے ہے معنادات خیالات ہے ۔                       | (Ar)  |
| پیلے ذکر نسانی ، پھر تلبی ، پھر مراقبہ ہے ۔                            | (AC)  |

| اہل سنت دالجماعت کو عقائد کی وجہ ہے عذاب نہ ہو گا۔                   | (AB)   |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| تادیل کرنے والا کا فرشیں ہوتا ۲۶                                     | (ra)   |
| غنا کے لئے حزب البحر اور یا مغنی کاور د بحرب ہے۔                     | (AZ)   |
| كيفيت استغراقيه كمال نهين                                            | (۸۸)   |
| فناء نفس کے بعد مجازی حسن میں رغبت نہیں ہوتی ۴۳                      | (A9)   |
| کالمین شریعت و طریقت کے جامع ہوتے ہیں ۲۴                             | (9+)   |
| حفرت حاجی صاحبٌ کثرت عبادت میں متازیجے ۱۳                            | (44)   |
| حضر بت حاجي صاحبٌ کاانداز تربيت اختائي شفقانه تقا                    | (97)   |
| سرا لكان طريق ميں باہم محبت والقت ہونی جائے ۲۵                       | (ar)   |
| مُشْفُ وغيره تخليات بين                                              | (۹۳)   |
| چارول سلسلول کا مقصود نسبت مع الله کا حسول ہے ۲۶                     | (43)   |
| حضرت بی صاحب میں حسن علن اور کرم کا غلبہ تھا۔ ۔                      | (PP)   |
| نبت حضوری کا حسول غنیمت ہے                                           | (94)   |
| مسائل مختلف فیہامیں حق ہونے کا خال دونول طرف ہو تاہے ۲۷              | (44)   |
| سحافی کوبرا کوناکسی طرح بھی جائز نہیں ۲۷                             | (99)   |
| ذکرے مقسود صرف رضائے حق ہے ۲۸                                        | (1••)  |
| فكل بدل لينا كونى كمال نهين                                          | (141)  |
| اولياءالله كودورت بكارنا جائز خيس                                    | (1•r)  |
| حضر ت میان جی صاحب کی وعایت بینائی در ست بوگنی                       | (1·r)  |
| الله تعالیٰ کے انعابات واحسانات کی کوئی حد تهیں                      | (1•1°) |
| ا پنے وقت کو شروری اسور میں صرف کریں ۲۰۰                             | (4.4)  |
| ایک سالک کے لئے تکمل دستورالعمل ۲۰۰۰                                 | (1-1)  |
| مجاد لات معدلت - متعلقه دعوات عبديت (حصه اول)                        |        |
| امت اور قوم كامصداق الگ الگ ب                                        | (1)    |
| اردو اور عربی محاورہ میں فرق ہے                                      | (r)    |
| بر ا آدی طالب حق بن کر آئے تواس کی ہم نشینی مصر نہیں                 | (r)    |
| جاد د گر معجز ہ کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوتا یہ در است             | (m)    |
| ۔<br>تضاعف اجر قرأت حقیقیہ پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (4)    |
| مضمون حدیث کی ایک لطیف تو جیه                                        | (r)    |
| شوال میں قضائے رمضان ہے شوال کے تیدرہ زوں کی فضیات عاصل نہ ہوگی ، ۷۸ | (∠)    |

| نابالغ دوسرے کوالیصالِ ثواب کر سکتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (A)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| اشغال تفسوف بطور علاج بین اور تقلید منحفی کا تقلم ضرور تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (9)  |
| علاء عمى كو كافر نهيں بناتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1+) |
| الله تعالیٰ کے مقابلہ میں حاکم کازیادہ خوف طبعی ہے ۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (II) |
| مز اردل پر پچول چڑ هانا عبت ہے ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ir) |
| بعد میں پیدا ہو نافضول ہونے کی دلیل نہیں۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ir) |
| نقشه نعل شریف اورای طرح کے چزے کی تعل میں فرق ہے۔ ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (IT) |
| شاخر کا اندازہ قرائن سے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (14) |
| مستبعد اور کال ہوئے میں زمین آ ان کا فرق ب ۸۳ ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (r1) |
| مخدوم كوراحت پنجانا صل ادب ب المسلماد بالمسلماد بالمسلم بالمسلم بالمسلماد بالمسلماد بالمسلماد بالمسلماد بالمسلماد بالمسلماد بالمسلماد بالمسلماد بال | (14) |
| متوحش عنوانات اختیار کرناخلاف طَلت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (IA) |
| معتول في الله شداء عيره كرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (19) |
| مدے کے جانے ہے کچھ نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (r.) |
| انبیاء کرام جامع فضائل ہوتے ہیں. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۸ ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (rı) |
| آنخضرت ليلغ ني معصوم بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (rr) |
| عدم الفعل اور ترک الفعل میں فرق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (rr) |
| اسلام میں زلام حکومت جمہوری تمیں شورائی ہے میں ملام میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (rr) |
| اسلام تلوارے نمیں بھیلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ro) |
| ابدی جہنم بغاوت اور کمالات خداد ندی کے اٹکار کی سزاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ry) |
| مقالات حکمت (متعلقه حصه دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| منكرات شرعيه پر مشتل امركی اجازت نهيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1)  |
| اہل جذب کی صحبت سے قائمہ ہنیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (r)  |
| شريعت سر تامر دحمت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (r)  |
| اسائے الہایہ کی تجلیال ہروفت ہوتی رہتی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (")  |
| احكام تكوين بهي امر اللي مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (a)  |
| و نیا کے مفاخر بے مقیقت ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (r)  |
| وَاكْرُ كُوصِرِفْ مَدْ كُورِيرِ نَظْرِ رَكِينَي جِائِے ٩٣ ٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (4)  |
| قوت متغیلہ ہے و هو که دینادرو آئتی کے ظاف ب علیہ متغیلہ ہے د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (A)  |
| احوال باطنی کی تشخیص شیخ کامل می کر سکتائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (9)  |
| و جبی چیز و ل کی جو س شمیں کرنی چاہئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (I•) |

| ر دُياصالحه كو قرب حق مين كو في و قل تهين                                   | (11)          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| تمام مجازین ایک درجہ کے نہیں ہوتے                                           | (Ir)          |
| حاتی صاحبؓ کے خلفاء میں حضر ت <sup>ے گزگ</sup> ونگ کامقام بہت بلتہ تھا ۹۷   | (IF)          |
| حضرت تقانویؓ کو حضرت حاجی صاحبؓ نے بلادر خواست بیعت فرمالیا ۹۸              | (1m).         |
| سنت کارات کمال اعتدال کارات ہے                                              | (13)          |
| مولانا گنگوین اور مولانا بانو توی مرادین                                    | (11)          |
| حقوق العباد کی اوا نینگی ضروری ہے                                           | (14)          |
| تدریجی اصلاح میں نفع زیادہ ہے۔۔۔۔                                           | (14)          |
| نعمت دیکی کر متعم کویاد کرے                                                 | (14)          |
| جسمانی صحت کا خیال دیکھے۱۰۱                                                 | (r•)          |
| مقیم ، مسافرامام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتوں میں قرأت پتہ کرے اوا     | (11)          |
| تمام اختیارات الله تعالی کے پاس ہیں ۔۔۔۔۔۔ ۱۰۱                              | (rr)          |
| حضر ت سنگوین کی توجہ نے قلب جاری ہو گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (rr)          |
| حضرت حاجی صاحبؓ ہے تعلق بالواسطہ بھی نعمت کبریٰ ہے                          | (rm)          |
| اسباب پر شین مصبب الاسباب پر نظر جونی جائے                                  | (rs)          |
| تعلیم کافائدہ زندہ بزرگول سے ہو تاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | (٢1)          |
| ذاكر كو كھانے بينے ميں كىن <i>ه كر</i> نى چاہتے                             | (r∠)          |
| عالم مثال آسال اول پرہے                                                     | (ra)          |
| حضرت شیخ الند میں کمال درجه کی تواضع تھی                                    | (ra)          |
| و ظائف ہے زیادہ تھیج اخلاق ضروری ہے                                         | (r•)          |
| معاملات میں صفائی ملحوظ ر کھناضروری ہے۔۔۔۔                                  | (r1)          |
| بیعت کے وقت سر کے بال کتر واناعبث ہے۔۔۔۔۔ عاد                               | ( <b>rr</b> ) |
| علم بواسطه وحي رحمت بي رحمت ہے                                              | (rr)          |
| تعتب کی دولت سلطنت ہے ہو ہے کر ہے                                           | (mm)          |
| معرفت خطرات كاطريقه                                                         | (rs)          |
| نمائش پغر ض جلب عزت نفس منع ہے                                              | (rn)          |
| تقوی م بیه کاسب قریب ہو تولینا مناسب نہیں                                   | (r∠)          |
| عیادات کی ظاہری صور تیں بھی مقصو و بالذات ہیں                               | (rx)          |
| ما انکه کی عبادت زیاده عجیب نهیں                                            | (ma)          |
| تشد د مطلوب نهیں                                                            | (~•)          |

| القلاق رؤيله كالمالية مقعمووہ ازاليه سين                                                    | (71)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| تادیل سے تحبر زائل نمیں ہوتا                                                                | (cr)          |
| مجد میں تنگه کرد ضوکر ناجائز نمیں ۱۱۳                                                       | (rr)          |
| امير كثرت رائكاليد تمين                                                                     | (mm)          |
| جمال اسلام منیں بیٹیادہاں تبلغ واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | (rs)          |
| ریل گاڑی کے علے وضوو غیر وکرنا جائز ہے                                                      | (٣ <b>1</b> ) |
| ا دکام میں حکمتیں و حویثر ناسلامتی کے خلاف ب ١١٥ ١١٥                                        | (୯∠)          |
| عداب و تواب سب حستي مين                                                                     | (ma)          |
| معسیت کے نقاضے پر ہر گز عمل شہرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | (rq)          |
| ققراء کھی تی الجملہ ہمارے محسن ہیں ۱۱۷                                                      | (5.)          |
| منظى كى حالت من صدقه كى فضيلت زياده ب                                                       | (૩)           |
| تتتر فر قول سے عدد خاص ی مراہ ب                                                             | (or)          |
| وسادس غير القيارية خلاف كمال شيس                                                            | (or)          |
| استطاعت کے باوجود کی نہ کرنے والا یہودونساری کے مشاہرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (ar)          |
| سفر تج من مال تجارت ند لے جانا بہتر ہے                                                      | (১১)          |
| ہزل پر اے علاج ہو تو تمنجائش ہے                                                             | (b1)          |
| اعتدال مي سلامتي ب                                                                          | (১∠)          |
| برانسان میں اللہ تعالی کی محبت فطری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | (DA)          |
| كشف كو قرب حق مين كو كي و قل شين                                                            | (১৭)          |
| تفويض شعار كالمين ب ين المستن                                                               | (+r)          |
| مخلوق عالكل عليحه وربنا كمال نهيس                                                           | (11)          |
| چھوٹوں کی تعظیم دلیل توامن نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                       | (11)          |
| تلادت كرتے والواللہ تعالى كوستا تا ہے                                                       | (1r)          |
| طلب مقسود ہے نہ کہ دصول                                                                     | (nr)          |
| تفويض ور مناسر مايه سالک ب                                                                  | (49)          |
| بلاضرورت اجتماع موجب خطر ہے                                                                 | (۲۲)          |
| جهم امور معاشيه ميں بھي احكام تبوت كے بابند بيں ١٢٥                                         | (14)          |
| شعبده سبب طبعی تحقی پر سبندی ہو تاہے                                                        | (14)          |
| بریددے کررسید طاب کرناخلاف تنذیب بے ۱۲۵                                                     | (14)          |
| ُ مصافح کر تریو نزید و بطاروا س                                                             | (20)          |

| عرض ہے کوئی کام ہواہے مدید دیتار شوت ہے                             | (71)          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| علاء مرد نیادی شرور تول ہے ہے خبر ہونے کلاعتر اض غلطہ               | (Zr)          |
| مريد ۽ و تاضعنب د ماخ کاعلاج شيں                                    | (zr)          |
| یز رحول کے پاس جاتے ہوئے ہرنے کاالترام در سے تنہیں میں اس اس استرام | (zm)          |
| حضرت ماجی صاحب کے علوم وہیں تھے                                     | (43)          |
| بلا شر درت اجتماع محتل نزاع ب                                       | (∠1)          |
| وَكُرَاللَّهُ نَفْسَ مِرِ جِهَادِ ہِے زَبِادِہ شَاقَ ہے             | (44)          |
| ادمنار قلب اختياري ب ب المنار قلب اختياري                           | (ZA)          |
| سير في الله كي كوئي انتناء تهين ١٣٠٠                                | (∠٩)          |
| بغیر اجازت کسی کی تحریرات کود کجنا گناه ہے ۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ است     | (A+)          |
| مشغول مخض کے سامنے قاتھ کراس کاا متظار نہ کر ناچاہتے                | (AI)          |
| تمازیز سے بوئے دوسر ول کی تکلیف کاخیال رکھا جائے                    | (Ar)          |
| مولاً معمد لا قوب صاحبٌ نمايت ووراند ليش نتجه                       | (Ar)          |
| مقامات مطلوب بين                                                    | (A#)          |
| كشف كونى قابل التفات جيز شين                                        | (AS)          |
| وباؤة ال كرچنده د صول كريا جائز نهيل                                | (41)          |
| مسلح نے پاس جاتے ہوئے کئی کو ساتھ لے جانامناسب نہیں ۱۳۵             | (AZ)          |
| مبتدی کے لئے وعظ کرناورست نہیں                                      | (AA)          |
| ۔ جو شخص اپنی اصادہ نہ جا ہے شیخ اس کی اصلاح نمیں کر سکتا ۱۳۶       | (49)          |
| كا فرعقاذ بھى عذاب مخلد كامستخ ت كافرعقاذ بھى عذاب مخلد كامستخ ت با | (4+)          |
| ېرىمن د تاكس ذكر وشغل كاابل شين                                     | (91)          |
| وجد حالت غريبه مجموده غالبه كانام ہے ١٣٨.                           | (4r)          |
| تصوف کے حالات عام ذیدگی میں ہمی انسان پر گزرتے ہیں                  | (9r)          |
| احوال قابل التفات نهيس ،اصل چيزا تباع شريعت بي ١٣٩                  | (90)          |
| عامی کے لئے تماز میں تر ہمد کی طرف و صیان موجب تشویش ہوجاتا ہے      | (90)          |
| ابیارہ پیے خالص چاندی ہی کے علم میں ہے                              | (41)          |
| شر عاتمام سودی معاملات بکیال میں                                    | (q <u>∠</u> ) |
| عموم بلوی کی رخصت امورا نتلافیہ میں ہوتی ہے                         | (94)          |
| فعل ووصل آيات منفول ب                                               | (94)          |
| اشعار کامطلب به ۱۳۳                                                 | (1++)         |

#### مجاد لات معدلت (متعلقه حصه دوم)

| حق معرفت ادراك عدم عرفان يب ۱۳۵۵                                 | (1   |
|------------------------------------------------------------------|------|
| مغلوب الحال كاساح وليل جوازنسي سيسا                              | (r   |
| تامير مخل والي حديث مشوره پر محمول ہے١٣٦                         | (r   |
| کفار کود نیوی نعمتیں صور عالمتی ہیں                              | (r)  |
| بر حلیه غرض شریعت کوباطل نهیں کر تا                              | (د)  |
| حضور علي يرشيطاني وسوسه كالرنسيل هوا مسمال                       | (٦)  |
| ہر صحافی مہتدیٰ و مقتدیٰ ہے ۔                                    | (∠)  |
| رافضيه كاتحكم مرتده كاساب ١٣٩                                    | (A)  |
| منایہ کے باہمی مشاجرات کی وجہ ہے کہی کو مطعون کر نادرست منیں ۱۵۰ | (4)  |
| مر زامظمر جان جانال کے ایک قول کی تشریخ                          | (1+) |
| علماء كا نُفقه قوم بيرواجب سبع.                                  | (II) |
| قرب مقصوده مین ایثار جائز شمین تا ۱۵۶                            | (ir) |
| قر آن مجید کو قبر میں دفن کرنے کی وصیت جائز نہیں                 | (ir) |
| مسلمان کاعبادات میں نمسل طبعی ہو گاا عتقاد کی شمیں               | (ir) |
| بزئی فنیات نے تمام محابہ پر افغلیت ثابت نہیں ہوئی تام            | (دا) |
| شريعت كا قانون نمايت سل ب                                        | (11) |
| الله تعالی کا کلام بدون جوارع ہے                                 | (14) |
| علاوت حقیقی اور علاوت تحکمی میں فرق ہے                           | (14) |
| مغلوبِ الحال ہو نا کمال کے منافی ٹیمن                            | (14) |
| معاصی کو چھوڑنے پر جومشقت ہوتی ہے موجب اجرہے                     | (r•) |
| ا کیک طاعت کودومر کی طاعت کاذرایعه مناتادر ست ہے ا               | (ri) |
| تقتریر تدبیر کے مساعد ہوتی ہے                                    | (rr) |
| نيك فال ليناجائز ہے، بد فالی جائز نہيں:                          | (rr) |
| قدرت کا تعلق شد کین ہے ہو تا ہے                                  | (rr) |
| عور تول کے فردج میں فقنہ کا ندیشہ ہے                             | (ra) |
| تمهید مقالات حکمت (حصه سوم)                                      |      |
| تایاک ہیں یا ک بو جا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | (1)  |
| ''گناہ کے نقاضے کے باوجو در کناا نسانی جو ہر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | (r)  |
| بدریہ کے آواب                                                    | (r)  |

| اصل چیز تعلیم ہے، بیعت معین ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                         | (~)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| علماء نو حمول کو عقا که کفریہ ہے آگاہ کرتے ہیں 170                                         | (2)  |
| دولت ہے راحت حاصل نمیں ہوتی                                                                | (٢)  |
| دین میں اپنی طرف ہے زیادتی کر نابد عت ہے                                                   | (4)  |
| قابليت باطني خداواد نعت ہے ١٦٥                                                             | (A)  |
| سبب پر نمیں مسبب الاسباب پر نظر دونی جائے                                                  | (9)  |
| جِيرِ الْحَ كُو يَهِو مَكَ بِينَ كُلُّ كُرِمَا ورست ہے ١٦٨.                                | (1.) |
| ا کیک خواب کی تعبیر                                                                        | (n)  |
| ا کیک اور خواب کی تعبیر                                                                    | (jr) |
| نجاست کفر کے ساتھ کسی خولی کا عتبار نہیں 179                                               | (ir) |
| علماء کو تم ہمت یا ہے کار سمجھٹانا دائی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔             | (10) |
| انکم نیکس ز کوة نه در بنے کی سزاہے                                                         | (15) |
| صحابہ کرامیؓ کو تفصیلی سلوک ہے کہ نے کی ضرورت نہ تھی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | (11) |
| سير في الله كي كوئي انتناء شين                                                             | (14) |
| ہر کام پر کیمہ وقت لَکتا ہے ۔                                                              | (IA) |
| کفار کی تمام ریاضتی بے کار میں                                                             | (19) |
| محض محبت طبعی مقبول نهیں                                                                   | (r+) |
| انسان امور غير اختياريه كامكلّف نهيل ب                                                     | (11) |
| یروں کے ذکر سے قلب میں تفلمت پیدا ہوتی ہے                                                  | (rr) |
| یز رحوں ہے تعلق ہر حال میں نافع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | (rr) |
| چیانے میں دائیں ہائیں کا فرق نہیں ہے ا                                                     | (rm) |
| انسان کے قومی باطنہ میں انتہائی قوت ہے                                                     | (to) |
| بزرگوں کی صحبت ہے ظاہری امراض بھی دور جوتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | (ry) |
| صالح کی مجلس اثرے خالی نہیں ۵۵۱                                                            | (rz) |
| الله كے نام كى تا تير ہر حال ميں ظاہر ،وتى ہے                                              | (ra) |
| مناذ کایان امونے کے لئے تعویذ نہیں اندبیر کی ضرورت ہے ۵ کا                                 | (ra) |
| الله تعالى ير توكل                                                                         | (r·) |
| چشتیہ کے مال شورش اور نقشبند سے کہ ال سکون ہے ا                                            | (r1) |
| سلسلہ میں داخل ہوئے کی ہر کت ضرور نظاہر ہوتی ہے                                            | (rr) |
| شیخ محض واسطه فیض ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | (rr) |

| علم ہے صحبت کا درجہ زبادہ ہے کے کا                                                                             | (٣٣)              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| تسوف میں اصل اخلاق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      | (rs)              |
| محذشته صدی کے مجدو هفرت سیداحمر شہید تھے                                                                       | (F1)              |
| بزر گول کی بر کت ہے جیکہ بھی بااثر ہو جاتی ہے                                                                  | (r2)              |
| و قوع كرامت ير ذر بھي لگتا ہے                                                                                  | (ra)              |
| عاجی صاحبٌ فن تصوف کے مجدو تھے                                                                                 | (mg)              |
| انسان کی تخلیق کااصل مقصد بندگئے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | (~•)              |
| ىيە نىشۇل كادورىيے                                                                                             | (m)               |
| ہیں میں میں میں ہوئے۔<br>اپنے عیوب کی فکر سرنی چاہتے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | (mr)              |
| رواله الاالله کهنے کامطلب میرے وین کاپامند جو نا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | (rr)              |
| ہدی وہ ملد ہے ہ مسببی رہے رہی ہوں۔<br>رک سلوہ کا فرانہ فعل ہے۔                                                 | (rr)              |
| نعت رسول علی کے ساتھ اتباع رسول الیافیہ بھی ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | (ra)              |
| مسلحت کی وجہ ہے بعض محارم شر کی ہے بھی پر دہ کر نامیا ہے۔ ۱۸۳                                                  | (mm)              |
| زائے کا ذات بدل گیا                                                                                            | (r <sub>4</sub> ) |
| حضرت شهيدٌ بر توحيد كاب حد غالب تقا                                                                            | (MA)              |
| توجه كا تعلق قوت خياليه ي                                                                                      | (٣٩)              |
| ورووشریف بالذات قرب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     | (0+)              |
| منکیل توبہ کے لئے آثار رشدہ صال کا ناہور بھی ضروری ہے ۔                                                        | (ai)              |
| اخلاق ر ذیلہ کے مقتضاء پر عمل نہ کرے                                                                           | (ar)              |
| علاء کو فتوی دیے میں نری ته کرئی جاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      | (or)              |
| بالل كو تتاب شين للمعنى جائية                                                                                  | (ar)              |
| تسوف طاصل كر نافرض كي ١٨٩                                                                                      | (۵۵)              |
| مخلف العقائد لوگول کے جلنے میں شرکت نہیں کرنی چاہتے ۹۰                                                         | (61)              |
| محبت کی کشش عقبیرت ہے زیادہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                     | (۵۷)              |
| فقراء ہمارے محسن ہیں                                                                                           | (an)              |
| فقراء ہمارے محسن ہیں۔<br>مطلب اس کا کہ اپنے شیخ ہے روسر نے کوافضل نہ سمجھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (39)              |
| اعزوے ملناژک زگرے                                                                                              | (10)              |
| مبتدی کے لئے وعظ کمنامناسپ شیں                                                                                 | (11)              |
| ميلاد مين قيام كي حقيقت                                                                                        | (1r)              |
| غیر کی نقالی باعث ذلت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   | (1r)              |
| برتمن و تأسم رسعت كالكل تهيين                                                                                  | (ve)              |

| لیلة القدر کے اکثر حصہ کی عبادت کل کی طرح ہے                                                                                                                                                                                                                                          | (ar) '        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| سنر حج سفر عشق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                     | (rr)          |
| منشات کی تیاری میں اعالت گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                      | (14)          |
| حقہ تو تی بعض مرکات سے محردی کا سب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                             |               |
| احکام اللی کی بےوقعتی بےو نی ہے                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| تحوث في چيون کو کھر ول بين ملا کر دينا جائز نسين                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| بر شد کے پاس کم از کم مهرون مے                                                                                                                                                                                                                                                        | (21)          |
| تمع سنت بی کاش ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                 | ( <b>z</b> t) |
| شادی نمایت آسان چر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                 | (zr)          |
| حضرت تحكيم الامت كو تائيد نبوي عَنْ الله على هاصل على الماء الله على الماء الله الله الله الله الله الله الله ال | (20)          |
| نزع میں شدت دسولت کا تعلق توت مزاج ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                             | (20)          |
| آتخفرت علي كي يحيد وكيف كي الطيف توجيد                                                                                                                                                                                                                                                | (ZY)          |
| چه لا که آدم پیداکرنے کامطاب                                                                                                                                                                                                                                                          | (44)          |
| انبان روح کانام ہے جسم کاشیں                                                                                                                                                                                                                                                          | (ZA)          |
| رسول الله عظیم كالمورونیا می مشغول او ناتوجه الحالحق مانع منین                                                                                                                                                                                                                        | (∠٩)          |
| انبياء عليهم السلام كابحريال بالتاتربيت ك لئے ب                                                                                                                                                                                                                                       | (A+)          |
| تعبور شخ دفع خطرات کے لئے تعلیم کیاجاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                            | (AI)          |
| ماری وغیرہ کے لئے عملول کے موثر نہ جو نے کی شختین                                                                                                                                                                                                                                     | (Ar)          |
| مهمان کوکسی قدر کھا ہمر تن میں چھوڑ دینا جا ہے                                                                                                                                                                                                                                        | (Ar)          |
| تلاوت کی کیسٹ کو بےو شوچھونا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                  | (A#)          |
| حضرت موسي كو نظر آنے والا لور مخلوق بلاواسطه تعالى                                                                                                                                                                                                                                    | (AA)          |
| ناپاک کلوخ ہے دوبارہ استخاء کرنا جائز نمیں                                                                                                                                                                                                                                            | (ra)          |
| نماز ، خلاوت اور ذکر کے درجات میں نقلات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                        | (AZ)          |
| نذر معلق کی ناپندید گی عارض کی دجہ ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                              | (AA)          |
| رؤیت ملال میں تار کی خبر معتبر نہیں                                                                                                                                                                                                                                                   | (A9)          |
| كالله كي آيتول مين تفيري نكته                                                                                                                                                                                                                                                         | (9+)          |
| مراقبہ موت پر دوام نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                             | (41)          |
| ا یک آیت کی تقییح تناسیر                                                                                                                                                                                                                                                              | (9r)          |
| طعام المل تار شجرة المؤقوع بـ                                                                                                                                                                                                                                                         | (ar)          |
| فَلَمْا نَجِلْ رَبُّهُ كَي تَغْيِرِ                                                                                                                                                                                                                                                   | (97)          |
| فَلَمَّا تَعِلَّى رَبُّهُ كَى تَغْيِر<br>صد قات واجب كے علاوہ بھى مال بى ستحقين كائن ہے                                                                                                                                                                                               | (94)          |
| ديعاطل ہے بختے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                | (44)          |

| روپے کے لین دین میں کی بیشی جائز شیں ۔۔۔۔۔۔ ۲۱۰                                         | (44)           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| بدعتی کی دارات جائز ہے                                                                  | (4A)           |
| وسوسهاعث غم نهين ہونا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | (44)           |
| طریق سیح پر چلنے کا تعین بھی بہت بڑی راحت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | (1++)          |
| قاب قوسين كي توجيه                                                                      | (1+1)          |
| مجاد لات معدلت (حصه سوم)                                                                |                |
| آتخضرت علی کوریداری میں جسم عضری کے ساتھ معراج ہوئی                                     | (1)            |
| كافركے لئے لدى عذاب مِن كوئى ظلم نيس                                                    | (r)            |
| بدید ملنے کاوسوسہ اشراف نفس میں داخل نہیں                                               | (٣)            |
| معسیت معاصی کی نحوست سے آتی ہے                                                          | (r)            |
| الله تعالى كوكلام كے لئے كسى آله كى ضرورت نسي                                           | (۵)            |
| يبودونساري دنياوآ ترت من مغصوب عليهم بين                                                | (٢)            |
| د عالوز توجه متعارف الك الك بين                                                         | (4)            |
| احكام كى علتين دريافت كرنادل من حق تعالى كى عظمت كم بونے كى دليل بير ١١٧ س              | (A)            |
| علماء کے تعلق رکھے سے شہمات خود خودر فع ہو جاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (9)            |
| ياشيخ عبدالقادر شيئًا لله كاوظيفه يرهمناجائز نهيل                                       | (1+)           |
| معرفت فداوعری بوت بوی دولت ب                                                            | (11)           |
| دین کوضائع کر کے دنیوی ترقی کرنا کو کی کمال نہیں                                        | (Ir)           |
| توجه منعارف عن الصوفياء قابل ترك ب                                                      | (I <b>r</b> ") |
| یدرگ کے نام کا جانور ذع کرنا حرام ہے۔                                                   | (IM)           |
| لنميل عَكم طبعي نَقَاضِ يرمقدم بِ                                                       | (۱۵)           |
| اہل حق کے کلام میں مقرور عاماد بن کی جاتی ہے۔                                           | (rı)           |
| ة نده كو بھى ايصال تواب جائز ب                                                          | (14)           |
| تمام امور کی ذمه دُاری علماء برؤالناز بادتی ہے۔                                         | (ja)           |
| اردارے کیفیات ظمور میں آسکتی ہیں                                                        | (14)           |
| تماز جنازه میں تیجیلی صف اضل ہے۔                                                        | (r•)           |
| مسلمان كى نافر مانى الله تعالى كو كوارا نسيس                                            | (11)           |
| حضور علی کامزاح قرماناید جه ضرورت تھا                                                   | (rr)           |
| كالم الله ياعده دي كلام كوريكارة كرنا جائز ب                                            | (rr)           |
| بغير پڙھے حدیث پڑھانا جائز نہيں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | (rr)           |
| یر پی فنڈ کی رقم لینا جائز ہے                                                           | (ra)           |
|                                                                                         |                |

## 0 مقالات حكمت 0

#### متعلقه دعوات عبديت (حصه اول)

## (۱) شیخ کے پاس ہدیہ لے جانا ضروری نہیں:

ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ جو الترام کرتے ہیں کہ جب شخ کے پاس طائیں کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور پیش کریں 'اس میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک کاتو نقصان طالب کو پنچنا ہے۔ مثلاً یہ کہ انقاق سے پچھ ہدیہ موجود نہیں اور شخ سے ملنے کو جی طالب کو پنچنا ہے۔ مثلاً یہ کہ انقاق سے پچھ ہدیہ متصور ہو سکتی ہے کہ جب چاہاتو رہ گئے 'نہ ملے۔ دو سری خرابی شخ کے حق میں یہ متصور ہو سکتی ہے کہ جب ان پر نظر پڑی 'جی میں خیال آیا کہ پچھ ملے گا۔ ای ضمن میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ بعض لوگ جو مصافحہ کرتے ہوئے روبیہ ہاتھ میں دے دیتے ہیں 'یہ بہندیدہ نہیں۔ بعض لوگ جو مصافحہ سنت ہے اور اس سنت اور عبادت کا اجتماع اور تلوث ایسی چیز کے ساتھ فیک نہیں جو صورت میں دنیا ہو۔

## (۲) این پیرے مرید ہونے کی ترغیب وینامناسب نہیں:

ارشاد ہوا کہ مرید کو یہ نہ چاہئے کہ اپ شخ سے لوگوں کو مرید ہونے کی ترغیب دے۔ اس سے عوام کو شخ کے حق میں بد گمانی پیدا ہوجائے گی۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ اس نے اپنے چیلے چھوڑ رکھے ہیں کہ لوگوں کو گئیر گھار کرلائیں۔ اور اولیاء اللہ سے بد گمانی سخت ہلاکت کا موجب ہے۔ البتہ شیخ کے کمالات بیان کرنے میں مضا لقہ نہیں۔

### (۳) عذر کی وجہ سے مدیبہ رد کیاجا سکتا ہے:

ار شاد ہوا کہ اکثریہ خیال ہو تا تھا کہ بعض لوگ ایسا ہریہ پیش کرتے ہیں کہ
اس ہیں یا تو ان پر بار ہوتا ہے' یا خود اپنی طبیعت پر۔ اور جی چاہا کرتا ہے کہ روکیا
جائے۔ گر ہدیہ کا رد کرنا چو نکہ خلاف سنت ہے' اس لئے طبیعت میں خلجان ہوتا
تھا۔ لیکن ایک حدیث میں سمجھ میں آگیا کہ رد ہدیہ کا یہ بھی عذر ہوسکتا ہے۔ لیمن
رسول اللہ سال آلیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خوشبو پیش کرے تو لے لیا کرو۔
علت میں اس کے ارشاد فرماتے ہیں: فانہ حفیف المحمل۔ اس سے معلوم
ہوا جو چیز تقیل المحمل ہو' یعنی اس کا بار دینے والے پر پڑے یا خود اپنی طبیعت پر'
تواس کو رد کرنا جائز ہے۔

#### (۳) ضیف اور این السبیل میں فرق ہے:

ارشاد ہوا کہ ایک ہوتا ہے ضبیف 'یعنی مہمان۔ جو صرف محبت کے طور پر ملاقات کے لئے آیا ہو۔ اس کاحق علی سبیل التعبین خاص اس شخص پر ہے کہ جس کی ملاقات کے لئے آیا ہو۔ اور ایک ہوتا ہے مسافر۔ این السبیل آیا تھا کسی اور کام کو۔ کمالاؤ ملاقات ہمی کرتے چلیں۔ سویہ ابن السبیل ہے۔ اس کاحق سب جیران پر علی سبیل الکھایہ ہے۔

## (۵) کسی غرض کے لئے ہدیہ دینار شوت ہے:

ارشاد ہوا کہ بعض لوگ ہدیہ بیش کرتے ہیں اور ان کا مقصود کوئی دنیوی غرض کی تخصیل ہوتی ہے۔ سویہ ہدیہ نہیں' رشوت ہے۔ اور بعض کی غرض جواب استفتاء وغیرہ ہوتی ہے۔ سویہ اجرت ہے۔ اور بعض کی غرض تواب آخرت ہوتی ہے۔ یہ صدقہ اور خیرات ہے۔ ہدیہ صرف وہ ہے کہ جو بلا غرض دنیوی واخروی صرف نطیب خاطر مسلم کے لئے محبت ہے۔ ہو۔

## (۲) تنخواه علم کانتمن نهیں :

ارشاد ہوا کہ فقہاء نے جو اجرت تعلیم کو جائز لکھا ہے تو وہ ور حقیقت شمن علم کا نہیں۔ بلکہ اجرت ہے اس سعی و مصروفیت کی۔ اگر علم کاعوض ہو تا تو بدون حصول علم کا نہیں۔ بلکہ اجرت ہے اس سعی و مصروفیت کی۔ اگر علم کاعوض ہو تا تو بدون حصول علم واجب الذمہ نہ ہو تا۔ حالا نکہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو اجرت پر قرآن یاد کرائے اور اس کو یاد نہ ہو تو اس شخص کی سعی اور مصروفیت کابدل اس لڑکے کے سربراہ برعلی سبیل الاجرت داجب ہوگا۔ قرآن یاد ہویا نہ ہو۔

### (4) سنت پر عمل موجب برکت ہے:

ارشاد فرمایا که بجائے جاذب کاغذ کے طریقه مسنونہ یعنی استعمال تراب میں دو فائدے ہیں۔ اور مٹی دو فائدے ہیں۔ اور مٹی دو فائدے ہیں۔ اور مٹی ڈالنے ہیں۔ دو مرے بموجب ارشاد نبوی ھو انتجے للحاجمة موجب برکت ہے۔ کیونکہ اس میں اظہار عبودیت وانکساری ہے۔

## (٨) ذكرو شغل ميں صوفيہ كى اتباع كرنى چاہئے :

ا ارشاد ہوا کہ جواز عدم جواز میں تقلید اپنے امام مجتمد کی واجب ہے' مگر فطٰا کل اٹمال ذکر و اشغال میں اتباع طریقنہ صوفیہ کا کہ امام اس فن کے ہیں ہیہ مناسب ہے' جیسار کعات تہجد کو دو دو کرکے ادا کرنامعمول صوفیہ کا ہے۔

### (٩) تواضع میں حدے زیادہ مبالغہ ورست نہیں :

ارشاد ہوا کہ بعض دفعہ مبالغہ تواضع سے ایمام انکار نعمائے خداوندی کا ہوجاتا ہے۔ اس لئے اقرار نعمت ضروری ہے۔ اور اگر عجب کا اندیشہ ہو تو یہ خیال کرے کہ اس نعمت کا قرار واظمار اس حیثیت ہے کہ منعم کی جانب ہے ہے نہ اس لحاظ ہے کہ منعم کی جانب ہے ہے نہ اس لحاظ ہے کہ منعم کی جانب ہے جو نہ اس لحاظ ہے کہ میرا کمال ہے اور بیہ تفصیل اس کے حق میں متصور ہے جو

مغلوب الحال نه مو ورنه غلبه حال میں اس کی تنگیف نهیں۔

#### (۱۰) عباٰدات میں اعتدال مطلوب ہے :

اس امت کے فیضان علمی کاذکر تھا۔ ارشاد فرمایا کہ عمل میں بھی یہ امت ام سابقہ سے کسی طرح سے کم نہیں۔ اور یہ جو خیال ہوا کرتا ہے کہ امم سابقہ میں مجاہدہ بہت تھا۔ سویہ مجاہدہ اصل مقصود نہیں۔ بلکہ اصل مقصود اعتدال و تعدیل اعمال ہے۔ اس امت میں جو اعتدال ہے وہ امم سابقہ میں نہ تھا۔ اور عقلاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتدال میں دوام رہتا ہے۔ اور غیر معتدل چیز دائم نہیں رہتی۔ اس فکتے کے لحاظ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں جو تکثیر عبادت سے ممانعت آئی ہے وہ در حقیقت تقلیل عبادت سے ممانعت میں ہو تک ہے۔ کیونکہ اگر اعتدال سے بڑھ کر عبادت کرے تو بوجہ تعب کے گھراکروہ تھوڑی ہے۔ کیونکہ اگر اعتدال سے بڑھ کر عبادت کرے تو بوجہ تعب کے گھراکروہ تھوڑی بہت عبادت جو دوام کے طور پر کرتا تھا چھوٹ جائے گی یا کم ہوجائے گی۔ یہاں سے بہت عبادت جو دوام کے طور پر کرتا تھا چھوٹ جائے گی یا کم ہوجائے گی۔ یہاں سے بیات بھی ظاہر ہوگئی کہ اگر کسی کو بوجہ غلبہ صال یا کثرت مداومت خوف تقلیل نہ ہوتواس کے حق میں جواز معلوم ہوتا ہے نہ بدعت۔ جیسے بعض کہتے ہیں۔

## (۱۱) آنخضرت التلقيق كوتمام انبياء ير فضيلت كلي حاصل ہے:

ارشاد فرمایا کہ بیہ جو بعض مصنفین آنخضرت ما گلیج کی افضلیت اور انبیاء پر ثابت کرنے کے لئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک فضیلت جزئی ہیں بھی آنخضرت ما گلیج کی افضلیت ٹابت کریں۔ خواہ اس کی نسبت کوئی جُوت نصوص آنخضرت ما گلیج سکے یا نہ۔ خواہ اور دلا کل نصوص اس اثبات مدعا کے معارض ہی کیوں نہ ہوں اور خواہ دو مرے انبیاء علیہ السلام کی شفیص ہی ہوجائے 'پر فضیلت جزئی نہ ہوں اور خواہ دو مرے انبیاء علیہ السلام کی شفیص ہی ہوجائے 'پر فضیلت جزئی ہمی ٹابت ہوجائے۔ یہ کوشش پہندیدہ نہیں 'کیونکہ فضیلت کلی آنخضرت ما گلیج کی خابت ہوجائے۔ یہ کوشش پہندیدہ نہیں 'کیونکہ فضیلت کلی آنخضرت ما گلیج کی خابت ہوجائے۔ یہ کوشش پہندیدہ نہیں 'کیونکہ فضیلت نہیں۔ جیسا کہ کسی ٹابت ہے۔ اور کسی جزئی فضیلت کا جُوت نہ ہونا قادح فضیلت نہیں۔ جیسا کہ کسی

صیح البصری آنکه کاکائل ہوناولیل اس کی نہیں کہ وہ یعقوب علیہ السلام ہے افضل ہو۔ چنانچہ یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے حسن ظاہری کی فضیلت خود آنخضرت الشخصی الشخصی منظر الحسس سے ثابت ہے۔ اب اس میں افضلیت ثابت کرنے کی کوشش کرنا ایک معارضہ ہے خود ارشاد نبوی مشخص میں افضلیت ثابت کرنے کی کوشش کرنا ایک معارضہ ہے خود ارشاد نبوی مشخص المن المنظم ہے۔ اور ایسام تنقیص ہے جمال یوسفی کاجو ہے اوبی سے خالی نہیں۔ ہال یوس کما جائے تو سب پہلوؤں کی رعایت ہے کہ حسن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو لافعت ناظر کو متحر کردے 'گراس کے و قائق تائل کرنے سے خمابی ہوجائیں اور لافعت ناظر کو متحر کردے 'گراس کے و قائق تائل کرنے سے خمابی ہوجائیں اور اس کا لقب حسن صاحت مناسب ہے۔ اور دو سری وہ قسم جو دفعتاً متحر تو نہ کرے 'گرمصداق ہواس شعر کا :

يزيدك وجهه حُسنًا : اذاماز دته نظرا

اوراس کالقب حسن ملاحت بهتر ہے۔ پس قسم اول میں یوسف علیہ السلام کو افضل النحلق کها جائے اور قسم خاتی میں بھارے حضور مالی کھڑی کو۔ اسی طرح بعض مصنفین نے حضرت موئی علیہ السلام کے ان معی رہی کئے کی مفضولیت اور آپ کے بان اللّٰہ معنا کئے کی افضلیت خابت کرنے کے لئے ایسے وجوہ بیان کئے جن سے موئی علیہ السلام کی نظر کا تھا کق سے قاصر ہونا مترشح ہو تا ہے 'نعو ذباللّٰہ عنه۔ الله معنف الی مجلس میں حاضر ہوں جس میں رسول اللہ مالی آئی اور موئی علیہ السلام تشریف رکھتے ہوں تو کیا اس محض کی ہے جرات ہوگی کہ اس مضمون کو ان کے سامنے بیان کر سکے۔ ہرگز نہیں۔ علاوہ اس کے کہ موٹی علیہ السلام کے خلاف مراح ہو۔ خود آنخضرت مالی آئی کے بھی خلاف ہو۔ حقیقت اس امرکی ہیہ کہ اس موقع پر آنخضرت براور وارد تھا اور اس مقام کا بھی مقضاء تھا اور یہ سالک اور عارف موقع پر آنخضرت براور وارد تھا اور اس مقام کا بھی مقضاء تھا اور یہ سالک اور عارف کے اختیار میں نہیں۔ اگر وہ وارد جو موٹی علیہ السلام پر تھا ہمارے آنخضرت مالی تھی اپ سے کہ اس مقتم اس وقت وہ وارد ہو تا تو آنخضرت مالی تھی کہ اس وقت وہ وارد ہو تا تو آنخضرت مالی تھی کہ اس وقت وہ وارد ہو تا تو آنخضرت مالی تھی کہ اس وقت وہ وارد ہو تا تو آنخضرت مالی تھی کہی اس وقت وہ وارد ہو تا تو آنخضرت مالی تھی کہی اس وقت وہ وارد ہو تا تو آنخضرت مالی تھی کہی اس وقت وہ وارد ہو تا تو آنخضرت میں تھی کہی اس وقت وہ وارد ہو تا تو آنخضرت مالی تھی کہی اس وقت وہ وارد ہو تا تو آنخضرت مالی تھی کی اس وقت وہ وارد ہو تا تو آنخضرت مالی تھی کہی ان معمی رہی سی سی کے اس کے اس کے اس کی کو اس کے اس کے انسان مورد ہو تا تو آنخضرت مالی تھی کی کی اس وقت وہ وارد ہو تا تو آنخصرت مالی مورد ہو تا تو آنخصرت مالی تھی کی کی در سی سی کے دورد کی کی کی کی در سی سی کی کی در سی سی کی در سی سی کی کی در سی سی کی در سی کی کی در سی سی کی در سی کی کی در سی کی کی در سی سی کی در سی سی کی در سی کی کی در سی کی کی در سی

فروائے۔ اور اگر موکی علیہ السلام پر وہ ہو تا جو ہمارے آنخضرت پر تھا تو وہ بھی ان الله معنا فرمائے۔ باقی ان واردوں کی تعیین اس میں بھی ظن و تخمین سے کلام مناسب نمیں۔ اس لئے کہ شیخ اکبر کا ارشاد ہے کہ چو نکہ ہم نبی نمیں۔ اس لئے انبیاء کے مذاق کا ادراک ہم نمیں کر سکتے۔ پس جیسا کہ ''دلی راولی ہی شناسد ''مسلم ہے'ای طرح ''نبی رانبی می شناسد'' واجب النسلیہ ہے۔

### (۱۲) حبس دم کاہلی کاعلاج ہے:

ارشاد فرمایا کہ ایک دوست نے لکھا ہے کہ تبجد کے وقت آکھ کھل جاتی ہے۔ گرکا بلی کے مارے اٹھا نہیں جاتا۔ اور دو سراا مرب کہ ذکر ووظیفہ سب پھے کہ تا ہوں گر کا بلی کے مارے اٹھا نہیں ہوتا ہے۔ امراول کے جواب میں میں نے یہ لکھ دیا کہ اس وقت حبس دم کیا کرو' کا بلی جاتی رہے گی۔ اور امر ٹانی کے بارے میں یہ لکھا کہ کثرت ذکر شدت ضرب کے ساتھ مفید ہوگی۔ گراس کا خیال رہے کہ شدت اتنی ہو جتنا بھی ہو جو جنا بھی ۔ یہ دونوں چیزیں کام کی ہیں اور مجرب ہیں۔

## (۱۳) نماز میں شخنے برابر ہونے چاہئیں:

ارشاد فرمایا که نماز میں صف کے سید ھاکرنے کے واسطے شخنے سے شخنے کی محاذات سے خود مونڈ ھوں کی مخاذات ہو خاذات سے خود مونڈ ھوں کی مخاذات ہوجائے گی۔ کیونکہ میہ دونوں محاذاتیں آپس میں مثلازم ہیں اور حدیث الزاق کا معنی بھی مخاذات ہے۔ کیونکہ دو سری حدیث میں مخاذات کا تھم ہے۔ الزاق کا معنی بھی محاذات کا تھم ہے۔ اور ایک حدیث میں مخاذات کا تھم ہے۔ اور ایک حدیث دو سری حدیث کی تقییر ہوتی ہے۔ یفسس بعضہ بعضہ بعضا۔

### (۱۲۷) صحابہ القیمین نور ایمان میں سب سے بڑھے ہوئے تھے

ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے کمال عقل اور نور ایمان کی بڑی تھلی ہوئی دلیل ایک بیہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے جو مساجد اپنی فتوحات کے زمانے میں مختلف مقامات پر بنائی ہیں ان کی جہت قبلہ درست ہے۔ حالا نکہ اس وقت ان کے پاس نہ قطب نما تھا نہ جغرافیہ نہ نقشہ۔ مگر ہا این ہمہ کوئی بڑے سے بڑا مہندس اپنے آلات کے ذریعے سے بھی ان میں نقص نہیں نکال سکتا۔ بجزاس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ فداکی طرف سے ان کو انساعلم عطا ہوا تھا کہ بے آلات ایساکام مرانجام دیا۔ بڑے فداکی طرف سے ان کو انساعلم عطا ہوا تھا کہ برت الات ایساکام مرانجام دیا۔ بڑے عقلاء مہندس بعد کو پیدا ہوئے جن کا مشغلہ اور انتمائے سعی می رہتا تھا کہ اسلام میں نقص پیدا کریں۔ اور بیہ موقع تھا کہ وہ اس پر بچھ اعتراض کرتے مگر نہ ہوسکا۔

### (۱۵) الف شهر كاعدو تحديد كے لئے نہيں:

ارثناد فرماياكه ليلة القدر خير من الف شهر مين مراد الف كاعدد معین نہیں' بلکہ یہ مراد ہے کہ لیلة القدر افضل اور بهترہے جمیع از منہ ہے۔ گوان از منہ کی مقدار کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ معنی اس لئے مراد لیا گیا ہے کہ عرب کے لوگول میں حساب کی کمی کی وجہ ہے الف سے زائد مقدار کے لئے کوئی لغت مفرد موضوع نہیں۔ پس حاصل ہیہ ہے کہ زائد ہے زائد مدت جوتم تصور کرسکتے ہو' لیلة القدر اس سے بھی کمیں بڑھ کر ہے۔ اب بیہ شبہ کہ بجائے شرکے سال كيول نيس فرمايا- اس كاجواب ہے كه كفار عرب كے بال چونكه سال مسيني كي وجہ ہے کم دبیش ہو تا رہتا تھا۔ منضبط نہ تھااور شہر کا اہتمام اور انضباط وہ کرتے تھے' الس کئے شہر کو اختیار فرمایا۔ باقی سال کاان کے ہاں بچھ ٹھیک نہ تھا۔ بھی تیرہ مہینے کا بنا دیا ' تبھی گیارہ کا' بھی پورا' تبھی سمی مہینے کو سال میں آگے کردیا ' تبھی پیچھے۔ ا تخضرت مٹنگانیا کی ۹ھ میں جج نہ کرنے کی ایک وجہ علاوہ شغل ہدایت و فود کے بیہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس سال گواصلی حساب ہے وہ مہینہ ذی الحجہ کا تھا۔ مگران کفار کے حساب سے بچھ آگے ہیجھے تھا۔ للذا حضور ماٹٹیکیل نے بوجہ رفع تهمت اس ملل جج نہیں کیا۔ شاید کفار ہے سمجھیں کہ بیہ لوگ ملت ابراہیمی کے خلاف غیرموسم ج میں جج کرتے ہیں۔ اس کی ولیم ہی مثال سمجھنی چاہئے جیسا کہ آنخصرت ما آپھی ہے۔ نے بنائے قریش کو بااین وجہ رہنے دیا کہ بیہ لوگ بیہ نہ سمجھ جائیں کہ کھیے کو گرا دیا۔

#### (١٢) اصل دنیا خدا ہے غفلت کانام ہے:

ارشاد فرمایا کہ حدیث میں جو دنیا پر لعنت آئی ہے۔ یعنی اللدنیا ملعونہ ۔
حالا نکہ خود حدیث میں اس کی ممانعت ہے کہ مامور اور غیر مختار کو سب وشتم نہ
کرو۔ چنانچہ حی اور رسے کو برا کہنے کی ممانعت احادیث میں مصرح ہے۔ یہ بظاہر
ایک فتم کا تعارض معلوم ہو تا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا نام مال و دولت زن و
فرزند کا نہیں ' بلکہ ونیا کسی ذی اختیار کے ایسے ندموم فعل یا بد حالت کا نام ہے جو
اللہ سے اعراض کرا دے 'خواہ کچھ ہو۔ بس اس شرح سے یہ شعر بھی بالکل صاف
سمجھ میں آگیا :

حب دنیااز خداعا فل شدن : نے قماش و نقرہ و فرزند و زن اور تبھی اسباب غفلت کو مجازاً تسسمیةً للسبب باسم المسبب بھی دنیا کمہ دیتے ہیں۔نصوص میں بیراستعال بھی ہے۔

#### (21) ضروری کام سے نکال کر غیر ضروری میں لگانا شیطان کا مکر ہے

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کاخط آیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک دوست کی نبیت لکھا ہے کہ ان کے بڑے بڑے باند خیالات ہیں کہ تمام ہندوستان میں مدرسے کھولوں اور علماء کی اس طرح خدمت کروں اور مسلمانوں کی دیموی ترقی کے لئے ایسے ایسے سامان کروں 'گر حالت سے کہ بالکل مفلس ہیں۔ یس ان کے خیالات کی یا اصلاح بیجئے یا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوں۔ میں نے ان کے جواب میں سے کہ اگر ان کے خیالات سے کئی ضروری کام میں خلل نہ بڑے تو

ازالہ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس ارادے ہے بھی اجر ملتاہ 'اور اگر ضروری اشغال میں ان خیالات سے خلل پڑتا ہے تو اصل اصلاح تو صحبت ہوتی ہوار بدلاچہ مجبوری آپ ان ہے کہیں کہ وہ خود مجھ سے خط و کتابت کریں۔ بعداس کے فرایا کہ اگر انہوں نے خود خط تکھاتو میں ان کو یہ جواب تکھوں گا کہ اگر ضروری کام میں خلل نہ آتا ہو تو اس نیت کا اجر تو آپ کو مل رہا ہے۔ پھران خیالات کے ازالہ کی کیوں کی ورخواست کی جائے۔ اور اگر ان خیالات سے کسی اہم کام میں حرج واقع ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ جب کوئی چھوٹی حسنہ بڑی حسنہ کو روکے تو وہ حسنہ میں رہتی۔ یہ آیک شیطان کا عمر ہے کہ ضروری کام سے نکال کر غیر ضروری کام میں رہتی۔ یہ آیک شیطان کا عمر ہے کہ ضروری کام سے نکال کر غیر ضروری کام میں لگاتا ہے۔ اس وقت اس کا ازالہ ضروری ہے آور ازالہ کی تدبیر یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھ کو ثواب تو اس قصد سے مل ہی چکا ہے ' پھراگر سلمان میں آپ یہ سوچیں کہ مجھ کو ثواب تو اس قصد سے مل ہی چکا ہے ' پھراگر سلمان میں کا پیاب نہ ہواتو غم کیا۔

#### (۱۸) لا تعنی باتوں سے بحییں :

ارشاہ فرمایا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ طاعون وغیرہ کا مجالس میں اکثر ذکر کے ہیں۔ حالانکہ اس ذکر سے پچھ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ نہ وعاکانہ کی اور تدییر کا۔ بلکہ محض لغو اور عبث کے طور پر قصہ کمانی کرتے ہیں۔ حالانکہ عبث اور لغو کا نہ موم ہوتا ظاہر ہے۔ تمام نصوص اور عقلاء کے اقوال میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ خبریہ کمیں بذاتما مقصود نہیں ہوتا۔ بلکہ مطلوب اس سے کوئی جملہ انشائیہ ہی ہوتا ہے۔ حتی کہ وہ علوم جمان خود علم ہی مقصود ہے۔ جیسے عقا کہ مثلاً قل ھو الله احد میں ھو الله احد جملہ خبریہ ہے۔ مگر مقصود اس سے میں ہوتا ہے کہ یہ اعتقاد کرو۔ اور جن علوم سے عمل مقصود ہے وہاں تو بہت ہی ظاہر ہے۔ اب یہ جملہ تو خبریہ سے۔ مگر مطلب انشاء ہے کہ قلال مول چال روز مرہ کی ایک مثال لیجئے۔ مثلاً تعزیت کرنے والا کہتا ہے کہ قلال کے انتقال کا تو جمیں بڑا رنج ہوا۔ اب یہ جملہ تو خبریہ ہے۔ مگر مطلب انشاء ہے الیون

تم اکیے بی اس مرنے والے کے غم میں مغموم نہیں ہو'ہم بھی تمہارے شریک ہیں۔ اس لئے اب تم کو چاہئے کہ غم کو کم کرو۔ کیونکہ غم میں چند شخصوں کا شریک ہونا طبعًا مخفف غم ہے۔ ایسے ہی تمام محاورات میں غور کرنے سے یہ بات بخوبی روشن ہوجائے گی کہ جملہ خبریہ کمیں اصل مقصود نہیں۔ نتیجہ آگر انشائیہ پر ٹھرتا ہے۔ تو لنذاعاقل کو چاہئے کہ جس خبرے کوئی غرض اور مطلب انشائی متعلق نہ ہو اس کے ذکر سے بیجے۔ کیونکہ وہ لغو ہے۔ اور مومنین کی یہ شان ہے کہ والذین اس کے ذکر سے بیجے۔ کیونکہ وہ لغو ہے۔ اور مومنین کی یہ شان ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ البتہ آگر اخبار عن الطاعون سے یہ مقصود ہو کہ تم وہاں جاؤ' او نحو ذاللہ من الاغراض دعا کرو'یا یہ مقصود ہو کہ تم وہاں جاؤ' او نحو ذاللہ من الاغراض الصحیحة تو مضائقہ نہیں۔

## (۱۹) تضاعف اجر کی حد نهیں :

ارشاد فرمایا کہ بعض نے جو ارشاد خداوندی انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة سے تضاعف حنات کی تحدید سات سو تک نکال ہے۔
سو آیت میں در حقیقت تحدید نہیں ' بلکہ بھٹیرہ۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا
ہے کہ ایک تمرة جو راہ خدا میں دیا جاتا ہے اللہ تعالٰی اس کو برحماتے رہتے ہیں۔
یہاں تک کہ جبل احد کے برابر ہوجاتا ہے اور جبل احد کے اگر ایک تمرة کے برابر اجزا بتائے جائیں تو سات سو گئے کیا کرو ڈوں اربوں گئے تک نوبت پہنچ گی۔ پس معلوم ہوا کہ آیت میں تحدید مراد نہیں۔ بلکہ تحثیرا جراالی ایدحصلی مقصود ہے۔
معلوم ہوا کہ آیت میں تحدید مراد نہیں۔ بلکہ تحثیرا جراالی ایدحصلی مقصود ہے۔
معلوم ہوا کہ آیت میں ایسے اطلاقات ہوتے ہیں۔ کیونکہ با اوقات بول چال میں عدد مخصوص بولا جاتا ہے اور مراد عدد معین نہیں ہوتا۔ بلکہ تحثیر مراد ہوتی ہے۔ جیسا محارے محاورے میں بھی بولا جاتا ہے کہ بیسیوں دفعہ سے کام کیا' بچاس دفعہ کھایا' مارے محاورے میں بھی بولا جاتا ہے کہ بیسیوں دفعہ سے کام کیا' بچاس دفعہ کھایا' باوجود یکہ عدد معین بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد محصوص۔ اسی باوجود یکہ عدد معین بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد محصوص۔ اسی باوجود یکہ عدد معین بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد محصوص۔ اسی باوجود یکہ عدد معین بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد محصوص۔ اسی باوجود یکہ عدد معین بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد محصوص۔ اسی باوجود یکہ عدد معین بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد محسون ہوگی زبان میں بھی سیع ' سبعین دغیرہ اکثریول کر مراد کشت کی جاتھ کی بیا ہوگی نہاں میں بھی سیع ' سبعین دغیرہ اکثریول کر مراد کشت کی جاتھ کی جاتھ کی حصوص۔ بی

بہض ظاہر بین کو تاہ نظر جو شبہ کیا کرتے ہیں کہ احادیث و روایات ہیں بعض نعمائے جنت اور عذاب دوزخ کے بیان میں سترستر کی تحدید کیوں ہے۔ اس کا جواب ہو گیا کہ بدلالت محاورہ عرب تحدید مراد نہیں' بلکہ تکثیر مراد ہے۔ اور ہر زبان کے محاورات اور خواص جدا ہوتے ہیں۔

### (ro) جن کے رہے ہیں سوا 'انہیں سوامشکل ہے :

ارشاد فرمایا کہ جیسے بخل رحمت ہے۔ ایسے بی استتار بھی رحمت ہے۔
اہل حال واصحاب بخل بعض دفعہ اگر امور مباحہ ہے بھی فاکدہ اٹھائیں تو ان

سے مواخذہ کیا جاتا ہے اور تنبیعہ ہوتی ہے۔ ایک عارف ولی کا ذکر ہے کہ
انہوں نے ایک روز روٹی کا جلا ہوا اوپر کا چھلکا کھاتے کھاتے تو ڑکر الگ رکھ
دیا۔ اسی پر ان کو بذریعہ الهام تنبیعہ ہوئی کہ کیوں جی اس چھلکے کے واسطے
ہمارے آسانوں نے چکر کھائے اور زمین نے اپنے قوئی خرچ کئے۔ پھر پس
ہمارے آسانوں نے چکر کھائے اور زمین نے اپنے قوئی خرچ کئے۔ پھر پس
بیاکر پک پیاکر آپ کے سامنے یہ چھلکا آیا اور آپ نے اس کو نضول سمجھ کر
ایگ بچھنک دیا۔ کیا یہ سارا انظام بیار تھا۔ اس وقت اس عارف نے جلا ہوا
چھلکا کھا لیا۔ اب جلا ہوا چھلکا نہ کھانا مباح تھا' مگر اس عارف کو تنبیعہ کی گئی
بوجہ خصوصیت کے۔ حسنات الا ہر ار بسیئات المقر بین۔

اینائی ایک مجذوب صاحب حال کا قول ہے کہ ہم لوگوں کو حال پر گرفت ہوتی ہے۔ تم کو قال پر۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بعض اصحاب صفہ کے قصے کی کمی توجیہ کی ہے۔ یعنی ایک صاحب کے حق میں جو آنخضرت فرماتے ہیں جن کے پاس بعد انتقال کے ایک دینار اور ایک کے پاس وو دینار نکلے خصاب کہ یہ اس کے لئے جنم کا ایک داغ ہے یا دو داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ اصحاب صفہ کا حال و وضع اس پر دال تھا کہ ان کے پاس روپیہ جمع نہیں۔ سواس صحابی نے ضفہ کا حال کے جو جمع کیاتو اس پر دال تھا کہ ان کے پاس روپیہ جمع نہیں۔ سواس صحابی نے خلاف حال کے جو جمع کیاتو اس پر تعذیب ہوئی۔

### (۲۱) شیخ پر اعتقاد و اعتماد ضرو ری ہیں <u>:</u>

ارشاہ فرمایا کہ طالب کے واسطے چار چیزوں کی ضرورت ہے۔ دو تو بیعت سے پہلے اور دو بیعت کے بعد بھشہ تک۔ پہلی دو چیزیں اعتقاد واعتاد – اگر شیخ پر اعتقاد نہ ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اعتقاد یہ ہونا چاہئے کہ اس کی تعلیم و تربیت میرے لئے سب سے انفع ہے۔ بی معنی ہیں شیخ کو اور ول سے کامل سمجھنے کے۔ دو سرے اعتماد ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اعتماد نہ ہوگائی کی تعلیم و مشورے میں خلجان رہے گا۔ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اعتماد نہ ہوگائی کی تعلیم و مشورے میں خلجان رہے گا۔ اب دو سری دو جن کی ضرورت بعد بیعت کے ہے' اطلاع اور اتباع ہے۔ کیونکہ بدون اطلاع کے شیخ طالب کے لئے کوئی تجویز یا ترمیم کیسے کرے گا۔ اس لئے کہ ہر شیخ کو صاحب کشف ہونا اور صاحب کشف ہونا فروری نہیں کہ بغیراطلاع کے بعد اتباع ہے جو کہ شیخ کے تاباع میں و شواری یا مشقت یا ضرر دیکھے تو اس کی بھی شیخ کو اطلاع کرے۔ اور اگر امر شیخ کوئی مناسب تجویز کردے گا۔

### (۲۲) متبع سنت ہی آل نبی القاق ہے :

ارشاد فرمایا که ارشاد من سلك طریقی فهو الی میں میرے نزدیک من ایسا عام نہیں کہ غیر ذریت کو بھی شامل ہو اور یہ معنی قرار دیا جائے کہ جو بھی میرے طریق پر چلے وہ میری آل ہے 'خواہ وہ ذریت ادر عترت میں کا ہویا نہ ہو۔ بلکہ من کی تعمیم خاص ذریت اور عترت ہی میں قرار دے کریہ معنی لیا جائے گا کہ میری اولاد میں جو شخص میرے طریق پر چلے گا وہ میری اولاد ہی جو گاتو گویا میری اولاد ہی نہیں۔ وہ میری اولاد ہے۔ اور اگر میرے طریق پر نہ ہو گاتو گویا میری اولاد ہی نہیں۔ جسیا کہ اس آیت میں ہے: انہ لیس من اھلك انہ عمل غیر صالح۔

### (۲۴۳) عرفی معافی کااعتبار نهیں :

سراجی کے سبق میں تخارج و تصالح کے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اہل فرائض کا چو نگہ میں وظیفہ تھا کہ تقتیم ترکے کے متعلق جو سام و طریقنہ حساب وغیرہ کا ہو وہ بیان کریں۔اس لئے انہوں نے تخارج اور تصالح کے متعلق جو شرائط جواز تھے ان کو ذکر نسیں کیا ہے۔ اور صرف تخارج کا طریق ہی بتلا دیا۔ شرائط ہے تعرض اس واسطے نہیں کیا کہ اس کا تھم کتب فقہ کے باب الصلح سے متعلق ہے۔ سوجو تصالح کا طریقہ ہندوستان میں بعض جگہ ہے کہ بہن وغیرہ جس کو حصہ شرعی ملتاہے زبان سے معاف کردی ہے۔ سو زبان سے کمہ دینے سے شرعا معاف سیں ہو تا۔ کیونکہ ابراءاعیان میں نہیں ہوتا۔ بلکہ ہبہ کی ضرورت ہے اور بلکہ وہ بدستوراینے حق کی مالک رہتی ہے۔ اگر کسی وقت بہن کی اولاد اپنے مامون پر دعویٰ کرے تو وہ شرعاً اپنی مان کا حصہ لے سکتی ہے۔ ہبہ کے شرائط اس میں موجود نہیں۔ چنانجےہ وہ ہنوز مشاع ہے اور اگر بشرائطہا ہبہ بھی کر دیا جائے۔ مگر یہ بی<mark>قینی ہے کہ بی</mark>ہ دینا اوپر کے دل سے بوجہ رواج و خوف ملامت کے ہو تاہے اور حدیث شریف میں ہے:الا لا يبحل مال امرء الا بطيب نفسه البنة أكر ببنين جائداو اين ياس چندے رکھ کراور اس کالطف انتفاع دیکھ کر پھریجھ مدت کے بعد اپنی خوشی ہے بھائی کو دے دیں تو بیہ دیناالبتہ دیناہے۔

### (۴۴) خوشی بطور شکر نعمت ہو تو محمود ہے:

ایک مولوی صاحب نے استفسار کیا کہ بعض دفعہ غسیل یا جدید کپڑا پہننے سے خوشی معلوم ہوتی ہے۔ سویہ عجب تو نہیں۔ فرمایا خوشی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فرح بطرجس کی نسبت ارشاد ہے: لا تفرح 'اورایک فرح شکرجس کی نسبت ارشاد ہے: لا تفرح 'اورایک فرح شکرجس کی نسبت ارشاد ہے ذلا تفرح 'اورایک فرح شکرجس کی نسبت ارشاد ہے فرشی ارشاد ہے قبل ہفضل اللّٰہ ور حسمته فبذالكَ فليفر حوا۔ سواگر يہ خوشی

ابطور اظهار و شکر نعمت کے ہے تو محمود ہے۔

#### (۲۵) ایصال ثواب پر اجرت لینا جائز نهیس

ارشاد فرمایا کہ ایک تو ختم ہے ایسال تواب کے لئے 'مثلا قرآن شریف پڑھ کراس کا تواب کسی میت کو پہنچا کیں۔ سواس پر تو اجرت لینا جائز نہیں۔ کو نکہ یہاں مقصود تواب ہے ورند پنچے گا کیا۔ تو یہ دینی کام ہوا۔ اور اجرت لینے سے تواب نبیل متاب اور جب تواب نہ ملا تو ایسال تواب کیے متحقق ہوگا۔ اور ایک ختم ہے قضائے حاجت 'حصول شفاء وغیرہ کے لئے۔ سواس پر اجرت لینا جائز ہے۔ کیونکہ دنیوی مواس پر اجرت لینا جائز ہے۔ کیونکہ یہاں تواب مقصود نہیں۔ کیونکہ دنیوی غرض سے پڑھا ہے۔ سویہ رقیہ کے تکم میں ہے۔ اور اس پر اجرت کا جواز خرمایا۔ ایک صحابی نے فاتحہ پڑھ کر رقیہ کیا اور اس کی اجرت بھی مدیث میں ہے۔ ایک صحابی نے فاتحہ پڑھ کر رقیہ کیا اور اس کی اجرت بھی لیا۔ آنحضرت مالی تینی اس کی اجرت بھی لیا۔ آنحضرت مالی تینی اس کو جائز فرمایا۔ بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا: اضر ہوا لیے بسی ہے۔

### (٢٦) سورهٔ واقعه کاپڙهنا فراخي رزق کاسب ہے:

ارشاد فرمایا که حفرت حاجی صاحب قدس سرہ کے ہاں عمل حزب البحرکا معمول تھا۔ حالا نکه حفرت عملیات وغیرہ سے بہت مجتنب تھے۔ اس کی وجہ خود فرماتے تھے کہ اس عمل میں فراخی رزق اور دفع شراعداء کی خاصیت ہے اور یمی دو چیزیں تنگی رزق اور غلبہ اعداء قلب کو مشوش کرکے دل کو توجہ الی اللہ سے باز رکھتی ہیں۔ سواس نیت سے اس کاعمل دین سے ہوراسی طرح سورہ واقعہ کا پڑھناجو حدیث میں فراخی رزق کے لئے آیا ہے وہ بھی ای قبیل سے ہے۔
پڑھناجو حدیث میں فراخی رزق کے لئے آیا ہے وہ بھی ای قبیل سے ہے۔
پڑھناجو حدیث میں فراخی رزق کے لئے آیا ہے وہ بھی ای قبیل سے ہے۔

فرمایا کہ بعض متا خرین نے جو وعظ کی اجرت کو جائز لکھاہے اور تعلیم پر اس

کو قیاس کیا ہے تو اس سے ہروعظ مراد نہیں۔ بلکہ وہی وعظ ہے جو مشابہ تعلیم کے ہو۔ یعنی جس کاپابند اور شخواہ دار ہو۔ جیسے معلم پابند اور شخواہ دار ہو ہاہے۔ تو اس کامصداق الجمنوں کے شخواہ داروں کا وعظ ہو سکتا ہے۔ نہ کہ متفرق طور پرجو وعظ ہوتے ہیں کہ ایساوعظ مشابہ اس کے ہے کہ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اس پر اجرت مانگنے لگے جو یقینا جائز نہیں۔ اور راز اس میں دو ہیں۔ ایک تو یہ ایسے وعظ میں مثل تعلیم کے ہوئی جائی جس کی ہوسکتی ہے۔ دو سرے یہ کہ جیسے تعلیم کتابی میں کسی مفسدے کا احمال نہیں 'کیونکہ معلم اپنی طرف سے کتاب میں پچھا گھٹاپر بھا نہیں کسی مفسدے کا احمال نہیں 'کیونکہ متفرق وعظ پر نذرانہ لیا گھٹاپر بھا نہیں ہوتا گئی ہو گئی۔ بخلاف اس کے کہ متفرق وعظ پر نذرانہ لیا تخواہ پاتا ہے وہ ہر حال میں طح گی۔ بخلاف اس کے کہ متفرق وعظ پر نذرانہ لیا کرے کہ وہ تو تا جرت کی وجہ سے سامعین کی رعایت کرکے اظہار حق نہ کرے گا۔ اور چو نکہ اکثر واعظین اس مفسدے ہیں جتا ہیں' اس لئے بقاعد ہو کو لملا کشر حکم الکل ۔ کسی کو اجرت کی اجازت نہ ہوگی۔ ہاں اگر معطی کوئی اور ہو اور سامعین اور لوگ ہوں' جیسے انجمنوں کے واعظ تو کوئی مضا گفتہ نہیں۔

## (۴۸) توسل کی حقیقت اللہ کی محبوب چیزے تعلق ہے:

توسل کے معنی میں ارشاد فرمایا کہ اس کی حقیقت سے کہ خدائے تعالیٰ کی ایک محبوب چیزے اینا تعلق ظاہراور عرض کرنا 'جیسا کہ حدیث شریف میں توسل بالاعمال کے متعلق ان تینوں شخصوں کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے خالص عمل کے ذریعے سے توسل کیا تھا۔ اور غار کے منہ سے پھر ہٹ گیا تھا۔ اس کے معنی سے کہ اللہ! یہ اعمال آپ کے نزدیک محبوب ہیں اور ہم کو ان سے تعلق صدور ہے 'اس لئے رحم فرما۔ ایسانی بزرگان دین کے ذریعے سے دعا میں توسل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ! یہ تیرے محبوب بندے ہیں اور ان سے توسل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ! یہ تیرے محبوب بندے ہیں اور ان سے توسل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ! یہ تیرے محبوب بندے ہیں اور ان سے توسل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ! یہ تیرے محبوب بندے ہیں اور ان سے توسل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ! یہ تیرے محبوب بندے ہیں اور ان سے ہم کو محبت و عقیدت کا تعلق ہے جو تجھے پہند ہے اور تو اس پر رحمت کر تاہے 'اس

لئے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرمائے۔

# (۲۹) تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالناجائز ہے:

ارشاد فرمایا کہ تعلیق تمایم و تعویز۔ قائم مقام قراءت کے ہے۔ یعنی جو لوگ نہ پڑھ سکیں 'مثلاً نابائغ تو ان کے گلے میں لکھ کر تعویذ ڈال دیا جائے اور بڑے جو پڑھ سکتے ہیں ان کو قراءت ہی کرنااصل ہے۔ دلیل اس کی حدیث عبداللہ بن عمرو ابن العاص کی ہے 'جس میں اعو ذب کلمات التامات کا بردوں کو یاد کرا دینا اور بچوں کے گلے میں لکھ کرلڑکانا آیا ہے۔

### (۳۰) صدقه میں کسی جانور کو ذبح کرنا ضروری نہیں:

ار شاد فرمایا کہ بعض لوگ بیار کی طرف جو بکری وغیرہ ذیح کرتے ہیں 'یہ ٹھیک نہیں معلوم ہو تا۔ کیو نکہ اس میں محض صدقہ مقصود نہیں ہو تا' بلکہ خود ذیح کو شفا میں اس خیال پر موٹر سمجھا جاتا ہے کہ جان کابدلہ جان ہوجائے گا۔ اور یہ شرع میں بجرعقیقہ کے کہیں معمود نہیں۔ اور اگر عقیقہ پر قیاس کرنے لگیں تو اس پر اس کا قیاس ہو نہیں سکتا۔ کیو نکہ عقیقہ تو خود خلاف قیاس مشروع ہے۔ دو سری چیز کا قیاس ہو نہیں سکتا۔ کیو نکہ عقیقہ تو خود خلاف قیاس مشروع ہے۔ دو سری چیز کا قیاس اس برصیحے نہیں جیسااصول میں نہ کور ہے۔

## (m) بعض دقیق مسائل کوعلائے ربانیین ہی سمجھتے ہیں :

ارشاد فرایا کہ بعض رسوم اس قدر قلوب میں جاگزیں ہوجائے ہیں کہ بوے برے برے علاء اور صلحاء بھی باوجود کثرت تقویٰ اور طمارت ان رسوم سے آگاہ نمیں ہوتے۔ اور ان میں تسامل برتے ہیں۔ اور یہ تسامل ان کو بوجہ حسن ظن کے بیش آ تا ہے۔ اور وہ عام لوگوں کے اغراض و عقا کد پر مطلع نہیں ہوتے اور ان رسوم کے مفاسد متعدیہ کی طرف جو مآل کار ظاہر ہوتے ہیں 'بوجہ وقیق ہونے کے ان کی نظریں نہیں بہنچتیں۔ ان مفاسد کا معلوم کرنا ایسے ہی شخص کا خاص حصہ ہے جس نظریں نہیں بہنچتیں۔ ان مفاسد کا معلوم کرنا ایسے ہی شخص کا خاص حصہ ہے جس

کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلع قمع کے واسطے پیدا کیا ہو۔ چنانچیہ حکایت ہے کہ حضرت . مولانا استعيل شهيد رحمته الله عليه اينه چياجناب مولاناشاه عبدالقاد رصاحب محدث کے گھر تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ عور توں نے بی بی کی صحنک کی ہے۔ مولانا شہید نے اس کو منع فرمایا۔ اس پر ان کے چھاشاہ عبدالقادر صاحب ؓ نے فرمایا کہ اساعیل بیہ تو ایصال نواب ہے ' تو اس میں کیا ہرج ہے۔ مولانا شہیدنے جواب دیا کہ یہ بھی تو اسی حجرمیں داخل ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے: و قالوا ہذہ انعام و حواث حجر لا يطعمها الامن نشاء بزعمهم- چنانچه اس مين بھي یہ شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ عور تیں کھائیں' مرد نہ کھائیں۔ اور وہ بھی سوہا گنیں کھائیں۔ ایس ہی کفاڑ رکی اس رسم کی شروط تھیں۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے فرمایا کہ واقعی اب تک بیہ بات ہماری سمجھ میں بھی نسیس آئی تھی اور حقیقت نہی ہے جو تم کہتے ہو۔ ایسا ہی حضرت سید احمد صاحب بریلوی علیہ الرحمہ کا قصہ مفتی اللی بخش صاحب کاند هلوی علیه الرحمه کے ساتھ ہوا ہے' اور وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت سید صاحب مفتی صاحب کے گھر تشریف لائے۔ گھر کے اندر سے ایک لڑ کا ماما کی گود میں باہرالایا گیا۔ جس کے باتھوں میں جاندی یا سونے کے کڑے تھے۔ اور وہ لڑ کا مفتی صاحب کے خاندان کا تھا۔ حضرت سید صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب بیہ تو حرام ہے۔ مفتی صاحب نے ماما سے فرمایا کہ والدہ سے کمہ دینا کہ سید صاحب فرماتے میں کہ بیہ حرام میں۔ تھوڑی دہریمیں پھرماما آئی اور مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کو والدہ بلاتی ہیں۔ فرمایا کہ چلو آتے ہیں۔ بھرتھوڑی دیر میں تقاضا ہوا اور میں جواب ملا۔ کئی بار کے بعد سید صاحب نے فرمایا کہ والدہ بلاتی ہیں۔ ہو آئے۔ کچھ ضرورت ہوگی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت کچھ بھی ضرورت نہیں۔ ایک فضول واہیات کام کے واسطے بلاتی ہیں۔ سید صاحب نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ شادی ہے اور جاول کو نئے کے لئے موسل میں ڈورا

بند هواتی ہیں۔ سید صاحب نے فرمایا کہ موانا ہے تو شرک ہے۔ اس پر مفتی صاحب نے ماما ہے فرمایا کہ والدہ ہے کہ دو کہ سید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شرب ہے یہ باتیں جس مجلس میں ہو رہی تھیں اس میں ایک شخص نے مفتی صاحب ہو دلیری ہے یہ کما کہ کیوں حفرت 'سب جو سید ۔ بی فرماتے ہیں۔ آپ بھی دلیری ہے یہ کما کہ کیوں حفرت 'سب جو سید ۔ بی فرماتے ہیں۔ آپ بھی بچھ فرماتے ہیں۔ آپ بھی بچھ فرماتے ہیں۔ آپ بھی جو فرماتے ہیں۔ آپ بھی جائے ہی ضیری اس مندوق کی ہے جو ہوا ہا ہے کہ ہماری مثال اس صندوق کی ہے جو بواجاتے ہی نہیں ہے ہو ہری پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی بچے ہے ہے کہ ہماری مثال اس صندوق کی ہی ہے ہو ہری پر کھ کر ہرا یک کی قیمت بتا آتا ہے۔ اس طرح ہم نے سب بچھ پڑھا مگر جو سید جو ہری پیں اور ہم صندوق صاحب نے سمجھا وہ ہم نے نہ سمجھا۔ تو سید صاحب جو ہری ہیں اور ہم صندوق صاحب نے سمجھا وہ ہم نے نہ سمجھا۔ تو سید صاحب جو ہری ہیں اور ہم صندوق ہیں۔

ایا ہی ایک دفعہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے عالم پیر بھائی نے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے یہ ذکر کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک چلہ کروں اور اس میں ترک حیوانات بھی کروں۔ اس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب توبہ کیجئے 'نیہ تو بدعت ہے۔ کیونکہ ترک حیوانات کو قرب اللی میں دخل نہیں مولانا چونک اٹھے اور فرمایا کہ فکیک ہے۔ حضرت حاجی صاحب کی شان علم کے متعلق اس ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب کی شان علم کے متعلق اس ضمن میں یہ بھی خرمایا کہ ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب ہی شان کا کہ میرا جی مرینے کو چاہتا ہے اور فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب ہی کہ میرا جی مرینے کو چاہتا ہے اور خود کشی کرلوں اور چو نکہ یہ تمنائے موت ہوات ہو میری یہ حالت رہی تو عجب نہیں کہ خود کشی کرلوں اور چو نکہ یہ تمنائے موت ہوا در تمنائے موت خلاف مشروع ہے اور فراف مشروع حالت نہ موم ہے تو میری یہ حالت نہ موم ہے۔ اس پر حضرت حاجی صاحب " نے فرمایا کہ آپ کو مقام ولایت نصیب ہوا۔ مبارک

ہو۔ قال الله تعالٰی ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صدقین - اور فرمایا که تمنائے موت ندموم ہے کہ مصبت اور بیاری وغیرہ سے گھرا کر موت کی تمنا کرے اور اگر اللہ تعالٰی کی محبت اور شوق میں ہو تو ندموم نہیں - من احب لقاء الله احب الله لقاء ذ۔

## (<u>mr)</u> دنیوی وجاہت سے سب کو حصہ ملتاہے:

ارشاد فرمایا که جناب مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا که الله تعالی بی امرائیل کو فرماتے ہیں که و جعل فیکہ انبیاء۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں و جعل کہ ملو کا۔ یعنی ملوک تو سب کو فرمایا۔ اور انبیاء میں فیکہ فرمایا که انبیاء بعض ہیں۔ اس میں نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت تو بعض افراد کے ساتھ خاص ہوتی ہے مگر سلطنت جس قوم کی ہوتی ہے اس کا ہر فرد عرفا صاحب سلطنت مسمجھا حاتا ہے۔

## (<u>۳۳) ہرچیزاینی ایک حد</u> تک محمود ہے :

ایک وعظ میں ان خاص لوگوں کے لئے فرمایا جو کہ خالص توبہ کرکے ذکر و شخل میں مشغول ہوں کہ باربار گناہ کایاد کرناان لوگوں کی حالت کے مناسب نہیں۔
کیونکہ توبہ تو ہو چکی ہے جس کی قبول کی امید غالب ہے۔ اب پھریار بار کے گناہ کے باد کرنے نے ذکر میں ایک قتم کا حجاب حاکل ہوجاتا ہے اور ذکر میں نشاط نہیں رہتا۔
ہر چند کہ گناہ کایاد کرنافی نفسہ امر محمود ہے۔ مگراس کی بھی ایک حد ہے۔ حد سے ہر چند کہ گناہ کایاد کرنافی نفسہ امر محمود ہے۔ مگراس کی بھی ایک حد ہے۔ حد سے آگے کیابی امر محمود ہو محمود نہیں رہتا۔ دیکھئے طبیب اگر کسی بیار کے ننخ میں چھ ماشے سناء لکھے اور وہ مریض سے خیال کرکے کہ سے چیز مفید ہے جب طبیب نے لکھی ماشے سناء لکھے اور وہ مریض سے خیال کرکے کہ سے چیز مفید ہے جب طبیب نے لکھی ہے تو جتنی بردھائی جائے گی فائدہ ہوگا۔ تولہ بھریا اس سے زیادہ ڈال لے تو ظاہریات

ہے کہ سناء فائدے کی چیز تھی اور طبیب نے مفید سمجھ کر لکھی تھی۔ مگرخاص ہی مقدار تک مفید ہے اور اس ہے ذا کہ مریض کے لئے سخت مصر ہوگی۔ نہی حال اعمال باطنی کا ہے۔ نصوص میں تدبر کرنے ہے اس کا پنۃ لگتا ہے۔ چنانچہ اسی بناء پر حضرت شیخ اکبر این عربی رحمته الله علیه کابھی ارشاد ہے که قبول توبه کی علامت گناہ کا بھول جانا ہے۔ بعنی اس کا خیال پر غالب نہ رہنا۔ مگر بعد تو یہ ہو۔ اور اگر تعبل ہے تو وہ غفلت ہے۔ اور ویکھابھی جاتا ہے کہ جن دوستوں میں تبھی مخالفت رہ چکی ہو' اگر دوستی میں اس کا تذکرہ کیاجا تا ہے تو ایک دو سرے کے دل پر میل آجا تا ہے اور عورتوں میں یہ عادت زیادہ ہے کہ اتفاق و محبت کی حالت میں دیشمنی کے زمانہ کے تذکروں کو لیے بیٹھتی ہیں۔ جس سے محبت مکدر ہوجاتی ہے اور وہ نصوص جن میں غور و فکر کرنے ہے یہ بات صاف معلوم ہے یہ ہیں: لیغفر لک اللّه ما تقدم من ذنبك وما تاحر- اس میں ایک توبیہ بحث ہے كہ ذنب كا اطلاق كيا گيا صاحب نبوت کے حق میں جو کہ معصوم ہے۔ یہ بحث جداگانہ ہے' اس کو مسئلہ ند کورہ ہے کوئی تعلق شیں۔ یہاں پر مقصود اس کے ذکر ہے ہیہ ہے کہ پہلے گناہوں کی معافی تو سمجھ میں آ سکتی ہے 'کٹین پیچھے گناہوں کی معافی جو ابھی تک ہوئے ہی نہیں 'کیامعنی۔ توغور کرنے ہے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت م<sup>الٹہ ہو</sup> ہے کہ وخوف و خشیت کا غلبہ تھا' اگر آپ کو آئندہ گناہوں کی معافی دے کر تسلی نہ دی جاتی تو اندیشه تھاکہ نلبہ خوف ہے اس فکر میں آپ پریشان رہتے۔ کہ کہیں آئندہ کوئی امر خلاف مرضی نہ ہوجائے۔ اس لئے آپ کو آئندہ کے لئے بھی مطمئن کردیا گیا۔ دو سری آست اس کی موید سے کہ حق جل وعلیٰ سلیمان علیہ السلام کو فرماتے ہیں كه هذا عطاء نافامنن او امسك بغير حساب-اس مين ايك احمال توبير ہے کہ بغیر حساب کو عطاء نا کے متعلق کیا جائے تو بیہ معنی ہوں گے کہ عطا بے حساب ہے 'لیعنی کثرت ہے ہے۔ اور دو سرااحتال اور وہ بہت موجہ معلوم ہو تا ہے

یہ ہے کہ بغیر حماب کو فامن اور اسک دونوں کے متعلق کیا جائے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ آپ پر دینے اور روک رکھنے میں کوئی حماب اور مواخذہ خمیں۔ چو نکہ سلیمان علیہ السام میں بالبہ خوف کے ہراعطاء و امماک میں یہ خیال رہتا کہ شاید یہ اعطاء یا امماک پر کل : واہے یا نہیں۔ کمیں دینے میں اسراف خیال رہتا کہ شاید یہ اعطاء یا امماک پر کل : واہے یا نہیں۔ کمیں دینے میں اسراف یا امماک میں بخل نہ ہوگیا ہو اور یہ خلجان مافع حضور خاص تھا۔ تو اس لئے سلیمان علیہ السلام کو مطمئن کردیا کہ اعطاء وامماک میں مطلقاً آپ سے بچھ مواخذہ نہیں علیہ السلام کو مطمئن کردیا کہ اعطاء وامماک میں مطلقاً آپ سے بچھ مواخذہ نہیں اور اصل کام میں سگے رہیں۔ گر ایسے ارشادات اہل خوف کے لئے ہیں 'کیو نکہ ان سے خلاف امراور عصیان کاصدور بی مصنبعد ہے۔ اس لئے ان کے حق میں معنرہے۔ اس لئے ان کو اطمینان دلایا جاتا ہے۔

#### " لا تخافوا خوامست نزد خانفان "

ای طرح آنخضرت سلی ارشاد به استخفار میں و ماانت اعلم به منی یا استخفار کو معام ہیں ان یا استخفر کو معانی چاہا ہوں اور جو معلوم نیں اور آپ ان کو جانے ہیں ان ہے بھی۔ تو معلوم ہوا کہ تو بہ کو وقت تمام گناہوں کا استحضار ضروری نمیں کہ خواہ نخواہ کرید کرید کرید کرید کر تلاش کیا جائے کہ یہ خود ایک مشغلہ مانع حضور ہے۔ بس یہ کافی ہے کہ سب گناہوں سے اجمالاً مغفرت مانگ لے اور تو بہ کرکے اپنی کام میں گے۔ دو سری جگہ آخضرت میں تیزی ارشاو فرماتے ہیں دعا میں کہ و میں خسسیت کے مات حول بیننا و بین معاصیلا۔ لین اے اللہ اس قدر خشیت چاہتا ہوں کہ مجھ میں اور بیننا و بین معاصیلا۔ لین اے اللہ اس قدر خشیت جاہتا ہوں کہ مجھ میں اور بیننا و بین معاصیلا۔ کو اس کا معام ہوا کہ خشیت مقصودہ کی بھی ایک حد ہے۔ اس سے زیادہ یا تو معز بدن ہے کہ آدی مرجائے یا معز روح ہے کہ مایوس ہوجائے۔ اس طرح آنخفرت میں آئے ہو مائے یا معز روح ہے کہ مایوس ہوجائے۔ اس طرح آنخفرت میں آئے ہو شوق کی بھی ایک حد بیان فرمائی ہے۔

اسئلك شوقاالي لقاءك في عير ضراءمضرة ولافتنة مضلة. چوتك شوق اور عشق کاغلبہ تبھی ہلاکت اور مصرت کی نوبت پہنچا تا ہے۔ جس ہے اعمال میں خلل بنے جاتا ہے۔ اور اصل مقصود اور ذریعہ قرب اعمال اور امنتثال اوا مرہی ہے اور بھی غلبہ شوق میں ادب کی حد سے گزر جاتا ہے۔ اور سخنان ہے ادب جیسے اکثر عشاق غلبہ حالت میں کہتے ہیں کہنے لگتا ہے اور سے بے ادلی موجب ضرر دین ہے۔ کو غلبہ کی حالت میں عفو ہو گر کمال نہیں۔ اور آنخضرت میں تاہیں جامع ہیں ادب واطاعت ومحبت كـ اس لئے دعاء میں فرماتے ہیں كه استلك شوقاالّي لفاءك في غير ضراء مضرة - اس ت تو ضرر اول كي نفي موكني جو سبب انقطاع اعمال ہوجائے اور اس کے بعد فرمایا: و لا فتنة مضلة - اس سے ضرر ٹائی کی <sup>نف</sup>ی ہو گئی جو ہے ادلی کی طرف منقضبی ہو جائے۔ ان سب آیات واحادیث ے معلوم ہوا کہ ہر چیز محمود اپنی خاص حد تک ہے۔ حد سے بڑھ جائے تو محمود نہیں رہتی۔ بس شخ اکبر کی تحقیق کا ماخذ در حقیقت غور اور تعمق ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث ہی ہے'البتہ خن شناسی اور فہم صحیح کی ضرورت ہے۔ چو بشنوی سخن اہل دل مگو کہ خطاست سنحن شناس نہ ای دلبرا' خطا اینجاست وكم من عائب قولاً صحيحاً وافته من الطبع السقيم

### (۳۳) تنقیح کے بعد جواب رینا چاہئے:

ایک شخص کا خط آیا کہ ایک واعظ صاحب فرماتے ہیں کہ آنحضرت ملی ہیں ہے روضہ اطہر کی زیارت ایک وفعہ تو واجب ہے اور دو سری دفعہ منع ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ آیا ہے مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ٹھیک ہے تو خیرہے۔ اور اگر ٹھیک نہیں تو اس فتم کا اعتقاد رکھنے والے کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ای فتم کے ایک دو مسئلے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ایک شخص نے لکھا تھا کہ ایک واعظ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو عشاء کی سنت پڑھے وہ کا فرہے۔

ایک ایسائی مضمون شادت کربلاکے متعلق تھا۔ اس فشم کے مسائل میں جو غلط فئمی سے سائل بچھ کا پچھ سمجھ کر پوچھتا ہے اور اس بناء پر جواب حاصل کرکے بانی فساد بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرا معمول جواب میں بیہ ہے کہ لکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرا معمول جواب میں بیہ ہے کہ لکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے بلطی کچھ اور فرمایا ہوگا۔ عالم آدمی بھی اس فشم کی بات نہیں کہ سکتا۔ آپ نے غلطی سے پچھ اور خیال کرلیا ہے اور اگر واقعی بھی بات ہے تو خود ان کے ہاتھ سے نکھوا کر سے بچھ اور خیال کرلیا ہے اور اگر واقعی بھی بات ہے طرز رفع فقنہ وانسداد فساد کے لئے بہت سمجھ میں ہے۔ فرمایا کہ پھر کوئی بچھ نہیں لکھتا۔ بیہ طرز رفع فقنہ وانسداد فساد کے لئے بہت سمجھ میں۔ ہے۔

#### (۳۵) اصل رونادل کاہے:

ایک دفعہ کسی شخص نے یہ لکھا کہ میں جج سے پہلے روہ تا تھا۔ اب رونا نہیں آیا۔ اس لئے یہ غم رہتا ہے کہ حالت کہیں پہلے سے خراب دنہ ہو گئی ہو۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ جواب لکھا کہ ایک رونا ہے آ نکھ کا۔ سووہ اختیار میں نہیں اور غیر اختیاری کانہ ہونا موجب تردد نہیں۔ اور ایک رونا ہے ول کا۔ سووہ آپ کو حاصل اختیاری کانہ ہونا موجب تردد نہیں۔ اور ایک رونا ہے ول کا۔ سووہ آپ کو حاصل ہے۔ چنانچہ مغموم رہنا اس کی علامت ہے۔ پس کوئی فکر کی بات نہیں۔

# (۳۷) تکثیرنوا فل کی بجائے معاصی ہے رکنااہم ہے:

ارشاد فرمایا که تکثیراعمال و اشغال و نوافل تو نفس پر آسان ہے 'کیونکہ یہ وجودی شے ہے۔ دوسرے بھی اس کامشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لئے اس میں نفس کو حظ بھی ہو تا ہے اور اس میں عجب یاریاء یا طلب جاہ کاموقع بھی مل سکتا ہے۔ اور جو اعمال عدی ہیں جیسے معاصی ہے رک جانا' مثلاً کوئی شخص غیبت نہیں کرتا۔ یہ نفس پر بہت گراں ہیں۔ کیونکہ اس میں ایک تو حظ نہیں۔ دو سمرے ریاء یا طلب خاہ محت مل نہیں۔ کیونکہ یہ محل مشاہدے کا نہیں۔ اور کوئی اس کی طرف التفات جاہ محت میں کرتا۔ یا طلب جاہ کا نہیں ماتا۔ حالا نکہ احادیث بھی نہیں کرتا۔ اس لئے انس کو موقع ریاء یا طلب جاہ کا نہیں ماتا۔ حالا نکہ احادیث

میں اس کا ہتمام زیادہ آیا ہے اور اس کو ورغ کہتے ہیں۔

## (٣٤) ايصال تواب ميں عين شي نهيں پہنچتی :

ارشاد فرمایا کہ بعض جملاء کے برتاؤ سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ دہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب میں جو چیز دئی جاتی ہے دہی پہنچتی ہے۔ چنانچہ بچے کے ثواب بہنچائے میں دودھ، اور شدائے کربلا کے ثواب بخشے میں شربت علی ہزا۔ سو کلام مجید میں اس کا رو صرت کموجود ہے۔ لی بنال الله الحدومة اولادماء هاولکن بنالہ التقوی منکم۔

### (mn) اعمال پر دوام سے حب خداوندی حاصل ہوجاتی ہے:

ارشاہ فرمایا کہ بیلی بھیت میں ایک بزرگ تھے۔ میں نے ان سے ایک دفعہ عرض کیا کہ کوئی بات بتلاہیئے جس سے خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑہ۔ میں نے ان کے ارشاد کے موافق اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ فرمایا کیوں کچھ گرمی بیدا ہوئی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمانے لگے بس اس طرح رگڑتے محبت بھی بیدا ہوجاتی ہے۔

## (۳۹) حسن کلام حسن ظن کی فرع ہے '

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا انقال ہوا۔ لوگ جنازے کے لئے جارہے ہے کہ ہوا زور سے چلنے گئی اور مٹی اڑنے گئی۔ ایک شاعرصاحب ظریف بھی ساتھ سے۔ ان کو اس موقع پر ماد ہ تاریخ انقال بیہ سوجھا کہ "مٹی خراب"۔ ایک صاحب ول بھی اس مجمع میں تھے۔ فرمانے گئے کہ میاں مسلمان کے لئے ایس بات کیوں کہتے ہو۔ یوں کمو کہ میات بحیر۔ عجب کمال کیا کہ اس میں تمام وہی حروف ہیں جو پہلے مادے میں تھے۔ صرف ترتیب بد لئے سے کیا ہے کیا ہوگیا۔

# (۴۰۰) اشراف نفس كاخيال اشراف نهيس :

ایک دفعہ ایک بڑے محقق عالم عارف نے یہ شبہ پیش کیا کہ بعض او قات

بعض مخلصین کو جو کہ اکثر ہدیہ دیتے رہتے ہیں دیکھ کر خیال ہوجاتا ہے کہ شاید

ہریہ دیں۔ اس کے بعد وہ دیتے بھی ہیں تو اس کے قبول کرنے میں یہ ضلجان ہو تا

ہریہ کہ وہ خیال اشراف نفس تھا۔ اور اشراف نفس کی حالت میں ہدیہ کا قبول کرنا

خلاف سنت ہے۔ اس لئے قبول کرنے میں تامل ہوا کرتا ہے۔ اس شبہ کے جواب

میں فرمایا کہ حدیث میں یہ اشراف مراد نہیں بلکہ وہ اشراف ہے کہ اگر وہ شخص مدیہ

نہ دے تو دل میں ملال بیدا ہو 'اور اگر وہ شخص نہ دے اور کوئی ملال نہ بیدا ہویہ مضر

نہ دے تو دل میں ملال بیدا ہو 'اور اگر وہ شخص نہ دے اور کوئی ملال نہ بیدا ہویہ مضر

نہ دے تو دل میں ملال بیدا ہو 'اور اگر وہ شخص نہ دے اور کوئی ملال نہ بیدا ہویہ مضر

نہ دے تو دل میں ملال بیدا ہو 'اور اگر وہ شخص نہ دے اور کوئی ملال نہ بیدا ہویہ مضر

نہیں۔ تو ان بزرگ نے اس جواب کو بہت پہند فرمایا اور موافقت کی۔

# (اله) استقامت کرامت سے افضل ہے:

ایک شخص نے آگر درخواست بیعت کی۔ دریافت فرمایا کہ تم کماں سے ہوادادہ بیعت ایک ہو۔ اس نے بیان کیا کہ میں ایک بارات ہیں آیا تھا' وہاں سے ہوادادہ بیعت یمال آیا ہوں۔ فرمایا کہ بیہ کام ایسا نہیں کہ دو سرے کام کے ساتھ ہو۔ یہ تو دلیل بہ رغبتی کی ہے۔ اس لئے اب میں بیعت نہ کروں گا۔ خاص کرای لئے مکان سے آنا چاہئے۔ اس وقت گفتگو ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص حضرت جنید کی ضدمت میں رہا۔ بعد وس خدمت میں بارادہ بعد وس برس کے عرض کیا کہ یا حضرت! میں تو آپ کو ہزرگ من کر حاضرہوا تھا۔ مگر میں نے برس کے عرض کیا کہ یا حضرت! میں تو آپ کو ہزرگ من کر حاضرہوا تھا۔ مگر میں نے بمال کوئی بات بزرگی کی نمیس دیھی۔ فرمایا کہ وہ ہزرگی کی کیا بات ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کشف و کرامت۔ فرمایا کہ اس دس برس کی مدت میں تو نے کوئی خلاف شریعت و خلاف سنت مجھ سے ہوتے دیکھا۔ اس نے عرض کیا کہ خلاف شریعت تو شریعت و خلاف سنت مجھ سے ہوتے دیکھا۔ اس نے عرض کیا کہ خلاف شریعت تو کوئی بات نمیں دیکھی۔ فرمایا کیا یہ تھو ڈی کرامت ہے کہ دس برس میں کوئی بات نمیس دیکھی۔ فرمایا کیا یہ تھو ڈی کرامت ہے کہ دس برس میں کوئی بات نمیس دیکھی۔ فرمایا کیا یہ تھو ڈی کرامت ہے کہ دس برس میں کوئی بات نمیس دیکھی۔ فرمایا کیا یہ تھو ڈی کرامت ہے کہ دس برس میں کوئی بات نمیس دیکھی۔ فرمایا کیا یہ تھو ڈی کرامت ہے کہ دس برس میں کوئی بات

خلاف شرع نه ہو۔

#### (۲۲م) مالیحولیامیں بھی کشف ہوتا ہے:

ارشاد فرمایا ایک صاحب بیمال آئے ہوئے ہیں۔ خود بھی عالم ہیں اور ان کے والد بھی عالم ہیں۔ والد بھی عالم ہیں۔ ان کو صور تیں نظر آتی تھیں اور آوازیں معلوم ہوتی تھیں۔ بعض اچھی یا تیں بھی معلوم ہوتی تھیں اور بعضے نلبیسات بھی ہوئے تھے۔ بھی یہ آواز آتی تھی کہ تم غوث ہو' قطب ہو۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے دماغ میں ببوست ہو۔ میل سمجھ گیا کہ ان کے دماغ میں ببوست ہے۔ ملاج کیا۔ سب یا تیں جاتی رہیں۔ آجکل لوگ ان باتوں کو ہزرگی سمجھتے ہیں۔ حالا نکہ کتب طبیعہ شرح اسباب وغیرہ میں لکھا ہے کہ مالیہ خولیا میں بھی کشف ہو تا صاب

#### (۱۳۳۰) مرید طالب صادق ہو :

ارشاد فرمایا که جب تک اس قدر اشتیاق غالب نه ہو جیسے پیاہے کو پانی گا اشتیاق ہو تاہے'اس دفت تک مرید نه ہونا چاہئے۔

#### (۱۳۲۸) ولی را نبی می شناسد:

یجھ تفاوت نداق اولیاء اللہ کاؤکر تھا۔ فرمایا کہ یہ تفاوت تو خود انبیاء علیہم السلام میں ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت موئی علیہ السلام کو ارشاد ہے قبولا لینا اور حضور ماٹی تین کو ارشاد ہے و اغلط علیہ ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ جو انبیاء علیہم السلام میں تفصیلاً و تعییبنًا فرق نکال کرایک کو دو سرے پر تفضیل دیتے ہیں 'یہ مجھ کو ناپیند ہے۔ اس لئے کہ ان کے نداق اور حالات کا بورا اور اک ہو نہیں سکتا۔ چنانچ حضرت شیخ اکبر"کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے نداق کو اولیاء بھی اور اک نمیں کریکتے۔ انبیاء کے نداق کو انبیاء بھی حالت عوام نہیں کریکتے۔ انبیاء کے نداق کو انبیاء بھی حالت عوام نہیں سمجھ سکتے۔ بزنانچ یہ قول مشہور ہے کہ ولی راولی می شناسد۔ پھر حالت عوام نہیں سمجھ سکتے۔ بزنانچ یہ قول مشہور ہے کہ ولی راولی می شناسد۔ پھر حالت عوام نہیں سمجھ سکتے۔ بزنانچ یہ قول مشہور ہے کہ ولی راولی می شناسد۔ پھر

فرمایا کہ ایک بار حضرت مواانا مجمد یعقوب صاحب سفر کو تشریف لے چلے۔
اور لخاف اپنااس طرح تمد کیا کہ ابرا اوپر کی جانب کیا۔ ایک صاحب نے بایں خیال کہ گرد و غبار ہے ابرا خراب ہوجائے گا' حسب دستور استراوپر کردیا۔ آپ نے دکیے کر فرمایا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ابرا خراب ہوجائے گا۔ اس لئے میں نے کیا ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ابرا خراب ہوجائے گا۔ اس لئے میں نے استراوپر کردیا ہے۔ فرمایا سجان اللہ کیا لحاف ہمارے دماغ سے انچھا ہے۔ استر پر گرد و غبار جے گا اور سوتے وقت وہ بذریعہ سانس کے دماغ میں بنچے گا۔ پھر فرمایا کہ سجان اللہ حکیم یہ لوگ ہیں۔ ورنہ بظاہر تو ایس بات دماغ میں پر دالات کرتی ہے۔

### (۳۶) وعامیں اوب کاخیال رکھے:

ارشاد فرمایا که اس دفت تلاوت کے دفت اس آیت کے متعلق قبل اللہ مالك المملك تُو فق اللہ من تشاء و تنزع المملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تعل من تشاء بيدك النحير - ایک تکته خيال ميں آیا اس کو لکھ ليا - ده يه که اوپر سے اضداد کو بيان فرمایا ہے اور اس کی تعليل ميں ارشاد ہے بيدلا النحير - حالا نکه اوپر دونوں ضدول کا ذکر ہے - فير کا بھی شرکا بھی - چنانچہ تعز فير ہے - اور تدل شراس کا مقتمان ہے کہ بيدك النحير و النشر فرمات ميں - کونکه چنانچہ مفرین نے والشر مقدر کما ہے - مگر مقدر مائے کی ضرورت تمیں - کيونکه

قدرت ضدین کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ بس یہ کمنا کہ بیدلا النحیر یہ خود ہی بیدک الشرہے۔ لیکن من جملہ آداب سوال کے یہ بھی ہے کہ صرف مطلوب کو ذکر تر ہوتا و کر تر ہوتا و مسئول منہ دونوں پر قادر ہوتا دکر کرتے۔ گو مسئول منہ دونوں پر قادر ہوتا ہے۔ مثلاً سائل ملازمت یہ ضیں کہتا۔ آپ کے اختیار میں ملازمت دینا بھی ہے اور موقوف کرنا بھی۔ بھر تفییرا پی دیکھی۔ اس میں دو سری وجہ لکھی ہے۔ وہ بھی اطیف ہے جو وہاں نہ کورہے۔

#### (٧٧) ماتھ بھيلانے والاياؤں نہيں بھيلا سکتا:

فرمایا کہ ایک عالم صاحب ظاہر شاہجہاں *کے ساتھ کسی کامل کی خد*مت میں حاضر ہوئے۔ وہ کامل جس طرح یاؤں پھیلائے تھے پھیلائے رہے۔ ملاصاحب نے عرض کیا کہ اتنا بڑا سلطان حاضر خدمت ہوا اور آپ نے کچھ بھی اس کی تعظیم نہ کی۔ فرمایا میاں! جب تک ہاتھ بھیلائے تھے' پیرسمیٹے رہے۔اور جب ہے ہاتھ سمیٹا بیر پھیلائے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک وروکیش نے اپنی گدڑی مرید کو چیلۂ یعنی جو نئیں چننے کے لئے دی۔ اور خود حجرے کے اندر جاکر ذکر میں مشغول ہو گئے۔ ناگهان اکبر بادشاہ حاضر ہوا۔ مرید نے بادشاہ کو دیکھے کر آواز دی۔ درویش نے کنڈی کھول کر یو چھا کیا ہے؟ مرید نے عرش کیا کہ حضرت بادشاہ تشریف لائے ہیں۔ فرمانے ملے لاحول و لاقوۃ الاباللّه۔ میں تو سمجھا کہ بری ی چیلڑ کیڑی ہے۔ اس کے و کھلانے کے لئے پکارا ہے۔ پھر بیان کیا کہ حضرات کاملین کاملنا مختلف طور پر ہے۔ ہمارے مرشد قبلہ حاجی صاحب کا بیہ وستور تھا کہ آگر کوئی امیر حاضر خدمت ہو تا' آپ اس کی تعظیم فرماتے 'اور فرماتے تھے کہ جب امیر فقیر کے دروازے پر آیا وہ امیر کب رہا' فقیر ہو گیا۔ اور فقیر کی تعظیم میں کیا ہرج۔ چنانچہ بزرگوں کا قول ہے: نعم الامير على باب الفقير وبئس الفقير على باب الامير ـ ليلي تعظیم اس کی امارت کی نہیں 'اس کے نعم ہونے کی ہے۔

# (۴۸) ہرجمائی شیطان کی طرف ہے نہیں:

ایک شخص نے عرض کیا کہ نماز میں جمائی آتی ہے۔ فرمایا حدیث شریف میں المسئاوب میں المشیطان آیا ہے۔ لیکن آگر نماز میں ذوق شوق ہو اور اس حالت میں جمائی آئی تو شیطان کی طرف سے نہ سمجھنا چاہے۔ بلکہ وہ اسباب طبعیہ ہے ہواور النشاوب میں جزئیہ کے ہے اور کا تشاوب میں المشیطان قضیہ مہملہ ہے ، قوت میں جزئیہ کے ہے اور کا تشاوب مین المشیطان نمیں فرمایا۔

## (۹۶) جذب و محبت سرمانیه سالک بین :

فرمایا شیطان جو مردود ہوا وجہ ہے ہوئی کہ سالک محصٰ تھا۔ جذب و محبت کامادہ اس میں بالکل نہ تھا۔ اور اگر جذب ہو آ تو ایس ہے ادبی سے اعتراض نہ کر تا۔ سالک محضٰ کی حالت خطر سے خالی نمیں۔ لوگوں کو چاہئے کہ مادہ جذب کا بھی پیدا کریں۔ جس کا طریق کنڑت ذکر و صحبت اہل محبت ہے۔

# (۵۰) اسوہ صرف آنخضرت ملی اللہ کی ذات گرامی ہے :

فرمایا برر گول سے بعضے امور منقول ہیں۔ اس میں مصلحین ہیں۔ یا کچھ دوائی خاص ہیں۔ مگر آجکل درویشوں نے ایسا غلو کر لیا ہے کہ حدود شرعیہ سے متجاوز ہوگئے ہیں۔ اور شرع شریف کا مطلقاً لحاظ نہیں گیا۔ حضور مال آج ہی کیا بیکار مبعوث ہوئے تھے؟ یاد رکھو بغیر شریعت ہرگز نجات نہیں ہے۔ آج کل کے قلند ر لوگ جو داڑھی منڈانے ہیں 'اس کی سے وجہ بتاتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے شخ لوگ نے ایساکیا تھا۔ حالا نکہ سے بات غلط ہے۔ بات سے ہوئی تھی کہ کوئی شخ لوگ نے ریاضت و مشاہرے میں مشغول تھے۔ بعض ریاضات سے بعضے مواد کو ایساغلبہ ہو تا ریاضت و مشاہرے میں مشغول تھے۔ بعض ریاضات سے بعضے مواد کو ایساغلبہ ہو تا ہے کہ بال جمعے نہیں۔ ان شخ کے بال نہ جے تھے۔ اب غیراضیاری ہیں تا ہے کہ بال جمعے نہیں۔ ان شخ کے بال نہ جے تھے۔ اب غیراضیاری ہیں تا ہے کہ بال جمعے نہیں۔ ان شخ کے بال نہ جے تھے۔ اب غیراضیاری ہیں تا ہے کہ بال جمعے نہیں۔ ان شخ کے فل نہ تھا۔

#### (۵۱) کشف و کرامت کاطالب نه ہونا چاہئے :

فرمایا خوارق بعنی کشف و کرامت کوئی کمال کی چیز نهیں۔ اگر اس میں کمال ہو آتو د جال کو ایسے خوارق کیوں دیئے جاتے کہ جب جاہایانی برسادیا۔ شیطان انسان کے رگ و بے و خون کے اندر پھر آارہتا ہے۔ باوجود اتنے بڑے تصرف کے پیمر مردود ہی رہا۔ البتہ بزرگوں ہے جو خوارق عادیت صادر ہوتے ہیں تحکمت اس میں برایت غیرمهتدی و نئبیت قلب مهتدی دو تی ہے۔ تبھی ایسا ہوا ہے کہ کفار نے معجزہ طلب کیااور حضور پر نور سے آئیے ہے در خواسے معجزے کی حق تعالیٰ سے کی۔ مگر وہل ہے علم ہوا وما منعنا ان نرسل بالایات الا ان کذب بھا الا و لون۔ ظاہراً معلوم ہو تا ہے کہ محبوب کی درخواست نامنظور ہوئی جو ظاہراً شان محبوبیت کے خلاف ہے۔ مگر چو نکہ یہ کوئی بڑی چیز نہ تھی' اس کئے ایسا تھم ہوا۔ جن تعالیٰ کی درگاہ میں تو محبوب تر اور بڑا کمال عبدیت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں: و ما خلقت البحن و الانس الاليعبدون- جس ہے معلوم ہوا كه بندگی مقصود ہے' بلکہ بعض اولیاء کرام کرامت کے صادر ہونے سے رویا کرتے اور پیا خوف ہو تا کہ کہیں مجب پیدا نہ ہوجائے اور آپنچہ ابتلاء نہ ہوجائے۔ ایک بزرگ کا قعہ ہے کہ ان کے پاس جنت ہے شہت آیا۔ رونے لگے۔ بوجیھا گیا کہ اس نعمت ہے خوش ہونا چاہئے' نہ کہ رونا۔ فرمایا کہ ڈر تا ہوں کہیں یہ استدراج غضب نہ ہو۔اس کی البی مثال ہے کہ معلم کے ماس دولڑ کے ہوں۔معلم صاحب ایک کو سزا ویں' دو سرے کو چھوڑ ویں۔ بیہ سوچ کر کیہ کل سبق یاد نی*ہ کرکے* نیہ لایا تو خوب سزا دوں گا۔ لڑ کا تو خوش ہوا کہ میں بچ گیا۔ مگر نسیں معلوم معلم صاحب کے جی میں کیا ہے۔ طالب صادق کو جاہنے کہ فرمانبردار رہے۔ کشف و کرامت کا طالب نہ ہو۔ ان شاءالله تعالی مقصود حقیقی تک سنجے گا۔

# (۵۲) شریعت پر عمل کے بغیر تقرب حاصل نہیں ہو تا :

فرمایا فی زماننا شریعت او گول کی نظروں میں مبتدل اور حقیر ہو رہی ہے۔ ذارہ برابراس کی قدر نہیں کرتے۔ آج کل کے صوفیوں کی بیہ حالت ہے کہ کلکتہ 'عظیم آباد کی خبریں بتائے ہیں۔ ایک نظرا نھاکر کسی کو بیہوش کردیا۔ رنگا ہوا کپڑا پہن لیا۔ شریعت جس کا چھوٹاسا چھوٹا قانون دستورالعل بنانے کے قابل 'راستہ ایساصاف کہ نه کمیں عقبات میں نه خطرات۔ ان مدعیوں نے اس کو بالائے طاق رکھ چھو ڑا ہے۔ گویا اس ہے پچھ سرو کار ہی نہیں۔ ایسے اوگ خدا رسیدہ مقرب ہار گاہ مانے جائے ہیں۔ بینھے بیٹھے اپنی ذینگ کی لیا کرتے ہیں۔ اہل شریعت کو گالیاں دیتے ہیں۔ خدا کی قشم کھاکر کہتا ہوں کے بغیر شریعت اگر تقرب حاصل کرنا چاہے تو ہر گز حاصل نہیں کرسکتا۔ امت محدید کاادنی شخص جو ان پڑھ ہے وہ تواب اور جزاء و عطاء میں ایک بڑے کامل عارف کے برابر ہے۔ اگر چہ فرق اس قدر ہے کہ وہ عارف ہے' یہ محض مقلد ہے۔ مگرجو عمل کے برکات ہیں وہ غیرعارف کو بھی میسر ہوں گے۔ اس کی الیم مثال ہے کہ پاؤ دو شخصوں کے سامنے موجود ہے۔ ایک شخص تو پاؤ کے اجزاء و ماہیت ہے واقف ہے ' دو مرا واقف نہیں۔ مگر پلاؤ کے استعلل سے جو قوت جاننے والے کو حاصل ہے وہی اس کو بھی حاصل ہے۔ حضور پر نور سی ایسا سل الاصول طریقته مقرر فرمایا که کوئی شخص اس کے برتے ہے محروم نہ رہے۔ عارف ہو یا عامی۔ آجکل کے عارف کو اگر وار دات قلب پر ہونے لگے تو بس اینے کو مقرب بار گاہ تصور کرلیا۔ حالا نکہ وار دات و کشف وغیرہ میں بھی ابتلاء بھی ہو تا ہے۔ شخ اکبر ﷺ نے لکھا ہے کہ علم کی دو قشمیں ہیں: علم بلاواسطہ 'اور علم بواسطه - علم بلا واسطه میں رحمت بھی ہے اور ابتلاء بھی۔ اور بواسطہ میں رحمت محفل ہے۔ بواسط جیسے کہ بواسطہ انبیاء علیهم السلام۔ اور بلاواسطہ جس طرح کشف اور واردات - ارشاد فرمات مين: و ماار سلناك الار حمة للعالمين - آپ تو رحمت محض ہیں۔ آپ کے واسطے سے جو ملے گار حمت ہی ہوگا۔ اب ابتلاکا کیا شبہ ہوا۔ نمایت بدفتمتی کی بات ہے کہ آپ کے سوا دو سرے ذرائع تقرب کے تلاش کئے جائیں۔

## (۵۳) کشف حجاب نورانی ہے :

ا یک مرتبہ کا قصہ ہے کہ ایک شخص میرے پاس آئے۔ فرمانے لگے مجھے اپنا قلب نظر آنے لگا۔ مدت کی ریاضت ہے یہ خاصل ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ سجان الله! بيه کيا کمال ہوا۔ اس کی تواہی مثال ہے کہ ایک مخص کی نظرویوار ټک پہنچتی ہے۔ دو سرے مخص کو دیوار کی پشت پر جو الماری ہے وہ نظر آنے گئی۔ یا مثلاً ڈاکٹر آلات کے ذریعے ہے جگروغیرہ و مکچہ لیتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ اپنی نظرکے زور ے لیم وشیحیہ غشاء کو تو ڑ کراند رکی چیزوں کو دیکھے لیا۔ بیہ تو صاحب آلات بھی کر لیتا ہے۔ پھر کیا کمال ہوا۔ وہ صاحب این نلطی پر متنبہ ہوئے۔ پھر میں نے سمجھایا کہ و تکھئے چار مرتبے ہیں: مرتبہ لاہوت ' مرتبہ جبروت ' مرتبہ ملکوت ' مرتبہ ناسوت۔ مرتبه لاهوت و مرتبه جبروت بهی غیر مخلوق ۴۰۰ غیر مخلوق صفات اجمالیه تفصیله اس کاجس قدر انکشاف ہے وہ بیتک مقصود ہے۔ باقی وو مرہبے جو مخلوق ہیں وہ حجاب ہیں۔ مرتبہ ملکوتی حجاب نورانی ہے۔ اور مرتبہ ناسوتی حجاب ظلمانی۔ تو حجاب ظلمانی ہے حجاب نورانی تک پہنچ گئے۔ یہ کیا کمال ہوا۔ ایک مخلوق ہے گزر کر دو سری مخلوق سک ہنچے۔ اس سے بھی ترقی کرکے کہنا ہوں کہ مرتبہ ناسوتی چو نکہ مبتندل و جفیرے' اس وجہ ہے چنداں حاجب سیں۔ برخلاف مرتبہ ملکوتی کے وہ زیاوہ جاجب ہے۔

## (۱۹۵ وصل مطلوب رضایے:

. فرمایا سالک کو نسی چیز کی ہوس نہ چاہئے۔ کوئی ذوق شوق کامتمنی ہے۔ کوئی

رفت قلب کی خواہش کرتا ہے۔ کسی کو کشف و کرامت کی تمنا ہے۔ کوئی جنت کو مقصود سمجھ کراس کاطالب ہے۔ عالا نئیہ کسی چیز کی بھی طلب و ہوس نہ کرنا جا ہے'۔ کیونکہ عبد کے معنی ہیں مالک کے سامنے سرجھکا دینے کے اور جو حکم ہوا اس پر بہ سرو چشم قبول کرکے عمل کر لینے گے۔ پھر عبد ہو کر نسی چیز کی ہوس کرنا کہ مجھے پیے ملے وہ ملے۔ یہ ہوس حقیقت میں فرمائش ہے مالک پر 'اور یہ کیونکر جائز ہو گا۔ اگر كوئى شبه كرے كه حديث شريف من آيا ب: اللهه انى اسئلك رضاك والحدة - يهال يرجنت كاسوال كياركيا ب- جواب بيرب كه اس سوال كي مثال الی ہے جیسے کوئی سوال کرے کہ فلال صاحب ہے کہاں ملاقات ہو گی؟ جواب ملے کے باغ میں! اس پر وہ شخص باغ میں جانے کا آر زومند ہے ' تو حقیقت میں وہ باغ مقصود بالذات نه ہو گا۔ بلکہ مقصود وہ صاحب ہیں۔ مگر چو تک وہ باغ میں ملیں گے، اس کے اس کی تمناہوتی ہے۔ جو اس مقام پر رہتے ہیں۔ اس طرح حدیث شریف میں مقصود رضاہے۔ جس کو جنت پر مقدم فرمایا ہے۔ مگر چو نکیہ وس کا حصول جنت میں ہوگا' للذا جنب کا بھی سوال کیا گیا۔ حق سجانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: ورضوان من اللّه اكبر - يمال إرضاء كوجنت اكر قرمايا - اس معلوم ہوا کہ بڑی چیز میں ہے۔ پھریہ نکتہ بیان کیا کہ اس اکبر کی تحصیل کے لئے ذریعہ بھی اكبر بهونا چاہئے۔ سو فرماتے بین: ولذكر الله اكبر۔ معلوم بواك وہ ذرايد ذ کراللہ ہے۔ تمام احکام پر عمل کرنے سے ذکراللہ ہی مقصود ہے۔

## (۵۵) وعاہر صورت میں قبول ہوتی ہے:

فرمایا: اجابت دعاکی تین صور تیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بعینہ وہ شے مطلوب مل جائے۔ مردن صورت یہ کے کہ بعینہ وہ شعمطلوب مل جائے۔ مگرانسان کو چونکہ خبر نمیں ہوتی کہ کیا ہوا۔ کون سی بلا کل گئی۔ ایسے وقت بہت ہے اوہام اور شکوک انسان کو گھیر لیتے ہیں اور عدم قبول کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ حالا نکہ وعدہ ہے

اجیب دعوہ الداع اذا دعان۔ حدیث شریف میں آیا ہے دعا مائلتے وقت اجابت کالیمین رکھو۔ جب شک اور شبہ کی ممانعت ہے تو پھر دعا مقبول کیو کرنہ ہوگی۔ البتہ صورت اجابت بعض او قات سے ہوتی ہے کہ بلا ہے محفوظ ہوگیا۔ آسری صورت ہے کہ شے مطلوب ذخیرہ رکھ دی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی لڑکا نادان اشرفی صورت ہے کہ شے مطلوب ذخیرہ رکھ دی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی لڑکا نادان اشرفی روپیہ مائلے۔ تو بعض او قات اس کے نام ہے سی تجارت کی کو بھی میں جمع کردیتے ہیں۔ اور بوجہ نادانی خود اس کو شمیں دیتے۔ کہ جب ہوشیار ہوگا لے کر حسب مصلحت خرج کرلے گا۔ اب لے کر بجزاس کے کہ خراب کرے اور کیا کرے گا۔ اب لے کر بجزاس کے کہ خراب کرے اور کیا کرے گا۔ اب لے کر بجزاس کے کہ خراب کرے اور کیا کرے گا۔ خق تعالیٰ بھی اپنے بندے کے ساتھ الیا ہی کرتے ہیں۔ کہ اس مسئول سے اچھی نعمت آخرے ہیں ذخیرہ فرمادیتے ہیں۔

## (۵۲) نبی صاحب ولایت بھی ہو تا ہے صاحب نبوت بھی <u>:</u>

جس نے والیت کو افضل کما حقیقت میں معنی نبوت میں اس نے اپنی اصلاح خاص مقرر کرلی۔

#### (۵۷) اولیاءاللہ کو مختار مجھنا شرک ہے:

فرماما شرک جس کی نسبت و عید ہے ان اللّٰہ لا یعفیر ان پیشیر ك به ' اس کی تعریف یہ ہے کہ نسی کو مستحق عباد ت سمجھنا۔ اور عباد ت کہتے ہیں نسی کے سامنے نہایت تفرع و تذلل ہے پیش آنے کو۔ چو نکہ حق تعالی قادر مطلق و خالق را زق میں' ان کو غیرت آتی ہے کہ سوا ان کے کسی دو سرے کے سامنے منائت تضرع و تذلل ہے چیش آئے۔ مثلاً دو شخص ہوں۔ ایک ان میں بڑے مرہبے کا ہے اور اس بڑے مرہبے والے نے کسی سائل کو پچھ دیا اور سائل بجائے اپنے معطی کے دوسرے کی ایس بی تعریف و توصیف كرنے لگے جو اس كے لئے جاہئے متى 'تو طبعی بات ہے كہ معطى كس قدر غضبناک ہو گا۔ اس طرح حق تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے۔ جواوگ مزارات پر اولیاء اللہ ہے سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھنا جائے کہ آیا محض وسیلہ سمجھ کر سوال کرتے ہیں' یا کوئی امراس ہے زائد ہے۔ سومشرکین عرب بھی بنوں کی عبادت وسیلہ قرب اللی سمجھ کر کرتے ہیں۔ جنانچہ مذکور ہے: مانعبد ہے الا ليقربونا الى اللّه زلفي نه خدا سمجه كر- مّكر پهربهي وه مشرك قرار ديخ گئے۔ سو سبحھنے کی بات یہ ہے کہ وسلے میں بھی دو صور تیں ہیں۔ مثال سے فرق معلوم ہو گا۔ مثلا ایک کلکٹر ہے۔ اس کے پاس ایک منشی نمایت زیر ک عاقل ہے۔ کلکٹرٹ اینا سارا کاروبار حساب و کتاب اس منشی کے سیرد کردیا ہے اور اس کے ذمہ جیموڑ ویا ہے۔ اور ایک دو سرا کلکٹر ہے' اس کے پاس بھی منشی ہے۔ مَّر کلکئر زبروست عادل ہے۔ اپنا کاروبار خود و کیمیّا رہتا ہے۔ منشی کے ذمہ نہیں چھوڑا۔ اب اگر کوئی شخص اس منشی زیر ک کے پاس جو پہلے

کلکتر کے پاس ہے 'جس کے سیرد سب کام ہے کوئی و رخواست پیش کرے تو کیا سمجھ کرپیش کرے گا۔ یہ ظاہرے کہ منٹی کو کاروبار میں وخیل سمجھ کرپیش ا کرے گا۔ اور ای واسطے اس کی خوشامہ کرے گا کہ یہ خود سب کام آ رہیں كر - كو نكد ان ك كل كام سيرد بين - كلكفريو فارع بيضا عد- أو سابط ب د سخط وہی کرے گا۔ مگر اس منشی کے خلاف تبسی د سخط نہ کرے گا۔ اور اگر دو سرے کلکٹر کے منشی کے یہاں عرضی دی جائے گی تو محض اس خیال ہے کہ کلکٹر زبردست ہے۔ رعب والا ہے' اس کے سامنے کون جا سکتا ہے۔ اس منتی کے ذراعیہ ہے درخواست کرنی حاہیے۔ کیو نکہ اس منتی کو تقرب حاصل ہے۔ یہ وہاں پر پیش کر دے گا۔ کیو نکہ کل کام خود کلکٹر دیکھٹا ہے۔ اب ویکھنے ان دونوں صورتوں میں کس قدر فرق ہے۔ عوام اہل مزار ہے اکثر پہلی صورت کا سا ہر تاؤ کرتے ہیں۔ ان کے افعال اعمال ہے یہ ظاہرہے۔ پھر شرک نہیں تو کیا ہے؟ ہر خلاف محض وسیلہ سمجھنے کے ۔ پس شرع شریف میں عبادت غیرالله جمال صادق آئے گا گویہ نیت توسل ہی سمی ' وہ شرک ہو گا۔ غرض توسل جائز مگر تعبيد النو سيل شيرك-

#### (۵۸) شیطانی مکائد بهت باریک ہوتے ہیں:

فرمایا شیطان ایسا شریر ب که بعض انمال کو ایجھے پیرایہ میں دکھا کراس کام میں مشغول کردیتا ہے کہ ظاہر میں نہایت خوب معلوم ہو تا ہے 'گراس میں کچھ ابتلاء ہو تا ہے اور پھر شیطان کی طرف سے اس میں اثر بیجان کا ہو تا ہے 'جس سے اس کی بیند یدگی و مقبولیت کا شبہ مولد ہو جا تا ہے۔ مثلاً ساخ ہے کہ اس میں بعض کو رفت طاری ہوتی ہے اور وجد ہوتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ طلب حق میں سرگر دال ہے اور یہ شخص بھی سمجھتا ہے کہ محبت حق میں مستغرق ہواں'گر ہر حالت من جانب اللہ شمیں ہوتی۔ بے علم انسان کے قلب میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا کی یہ صورت ہے' یہ شکل ' یہ ہیئت' الیا جمیس ہے اور ای کوخدا تصور
کرتا ہے۔ بعض چندے اس پر عقیدہ کرلیتا ہے۔ جب عقیدہ ہوگیاتو جب ساع میں
مجبوب کے اوصاف پڑھے گئے تو اس صورت معتقدہ کو پیش نظر کرکے اس کی طلب
میں بے قرار کی پیدا ہوئی' وجد ہوا' رقت طاری ہوئی اور جو پہتھ ہوا غلط عقیدے ہوا اور شیطان کے دھوکے ہے ہوا۔ شیطان کبھی ایسا کرتا ہے کہ ایک آسمان ساست
الا کھڑا کر دیتا ہے' جس میں فرشتے نظر آتے معلوم ہوتے ہیں۔ جو نادان ہیں اس کو واقعی تصور کر لیلئے ہیں۔ برعارفین فی الفور سمجھ جاتے ہیں کہ وہ نہ آسمان ہے نہ فرشتے نظر آتے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ نہ آسمان ہے نہ فرشتے' محض خیالات یا جنود اہلیس ہیں۔ ایسے وقت میں بغیر شیخ کامل کام نہیں چنا۔
قرشتے' محض خیالات یا جنود اہلیس ہیں۔ ایسے وقت میں بغیر شیخ کامل کام نہیں چنا۔
آدمی نمایت دھو کہ میں پڑ جاتا ہے۔

## (۵۹) اسلام کے ہر تھم میں تھمت ہے:

فرمایا ٹھیکہ دینا جہارے فقہاء علیہم الرحمہ نے فرمایا ہے کہ تین ہرس سے زائد جائز نہیں۔ کیا حکمت ہے۔ سبحان اللہ! ایسا انتظام فرمایا کہ پھر بھی کوئی قابض نہ ہوجائے۔

#### (۲۰) حاجی صاحب ؓ کاساع نعتیہ اشعار کاسنناتھا؟

فرمایا ہمارے مرشد قبلہ حاجی صاحب جب تھانہ بھون میں قیام پذیر تھے تو کہمی کہمی اشعار نعتیہ سنتے بلا آلات۔ ایک مخص پختہ عمر کے صالح تھے۔ ان کو کبھی بلالیا کرتے تھے'وہ یہ بڑھا کرتے تھے : ''

مرحباسید مکی مدنی العربی : ول و جان باد فدایت چه عجب خوش لقبی اکثر جمارے حضرت مرشد اور ذاکرین این این حجرول میں سب لوگ بینھ جانے اور اندر بی اندر کیفیت ہوتی اور کسی کو خبرنہ ہوتی که کیا ہو رہاہے۔ یہ حالت تھی ساخ سننے کی۔ فی زماننا کس قدر غلو ہے۔

#### (۱۲) مجذوب معذور ہے:

فرمایا محبت میں تہمی شورش ہوتی ہے اور تہمی انس۔ اس کے الوان مختلف ہیں۔ جب انس حد اعتدال ہے متجاوز ہو جاتا ہے تو انبساط بڑھ جاتا ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور شطحیانہ کلام سرزد ہونے لگتے ہیں۔

#### (۱۲) کشف غیراختیاری ہے :

خادم کی اس عرض پر کہ اطائف مشکل ہے کھلتے ہوں گے 'فرمایا کہ نہیں۔
اور اس کی دو صور تیں ہیں: ایک تو جاری ہونا اور سے تصور اور صبس دم سے جلد
ہوجاتا ہے۔ دو سرے انوار کا نظر آنا اور یہ کشف ہے اور کشف اختیاری نہیں۔ پھر
خادم نے عرض کیا کہ شیخ کامل کی توجہ ہے تو ضرور کھل جاتا ہوگا۔ فرمایا ہال صاحب
تصرف ایسا کر سکتا ہے۔ گراس کو بقاء نہیں ہے۔

## (۱۳۳) قلب کاذکر الله کی یادے:

فرمایا کہ صرف اطائف میں حرکت پیدا ہونے سے قلب ذاکر نہیں ہوتا' بلکہ یاد داشت ہونی چاہئے۔

### (۲۴) شیطان آنخضرت ملائی مورت بنانے پر قادر نہیں:

فرمایا: حضور پر نور س الله کو جو شخص خواب میں ویکھے خواہ کسی صورت میں ویکھے وہ صورت حلیہ شریف کے موافق ہویا نہ ہو' محققین اہل باطن کے نزدیک بیشک آپ کو دیکھا اشکال اور صورت میں فرق ہونا رائی کی قلب کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ اگر اور شکل میں دیکھا تو یہ زنگ قلب کی وجہ ہے ہوتا ضرورت ہے۔ اگر اور شکل میں دیکھا تو یہ زنگ قلب کی وجہ ہے ہے۔ تصفیہ کی حابت اور ضرورت ہے۔ علی بذالقیاس بعض کا ارشاد ہے کہ اپنے شیخ کامل کو اگر دیکھے اس کا مخرورت ہیں جسی منتقل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بھی منتقل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ

اولیا ، اللہ نائب میں رسول اللہ سی آھیے کے اور یہ بات بھی سیمھنے کی ہے کہ گو متسئل میں ہو سکتا مگر کمہ سکتا ہے کہ میں فلال ہوں۔ پھریاتی رہایہ کہ بیں کیو تکر معلوم ہوا۔ تو بات ہے کہ مومن کا قلب قبول نہ کرے گااگر شیطان ہوگا۔ اور عدم تمثل کی وجہ بعض نے یہ لکھی ہے کہ حضور پر نور سی آھیے مظہر میں اسم ہادی کے اور شیطان مظہر ہیں اسم ہادی کے اور شیطان مظہر ہیں اسم مضل کا۔ بیس بوجہ اس تقابل اور تضاد کے شیطان متمثل نسیں ہوسکتا۔

#### (۱۵) صحابی ہونے کے لئے عہد نبوت کا ہونا بھی ضروری ہے :

## (۲۲) نسبت مالک حقیق ہے تعلق خاص کا نام ہے:

فرمایا: نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ مالک کے ساتھ ایک خاص لولگ جائے اور یہ بات سینہ بہ سینہ آ رہی ہے۔ بغیر صحبت کامل میسر نہیں ہوتی 'اور جو چیز سینہ بہ سینہ مشہور ہے کہ اہل اللہ کے پاس ہے وہ یمی ہے۔

## (٦٤) تممل گوشه نشینی اختیار کرنامناسب نهیس:

فرمایا: کہ آدمی کو بالکل گوشہ نشین ہونا ٹھیک نسیں۔ ہرکام کو اپنے او قات مقررہ پر کرے۔ و نیا کاکام اپنے وقت میں 'درود وو ظائف اپنے وقت میں 'حتیٰ کہ گاہ گاہ اطیف اور مختصر مزاح بھی اپنے اور دو سرے مسلمان کی تفریخ اور تطبیب قلب کے لئے اپنے موقع میں کرلینا مفید ہے۔ اس طرح پر سب کام چلنا رہے گا' ورنہ بالکل گوشہ نشین ہونے ہے بعض او قات طبیعت میں شوق اور امنگ کا مادہ ضعیف ہوجا تا ہے اور بدون اس کے کام چلنا دشوار ہے۔

## بهشتی دروازه میں داخل ہونے کامطلب اولیاءاللہ کی راہ پر چلنا ہے

فرمایا بعض مقام پر بہشتی دروازہ ہے۔ میں نے اپنے استاذ علیہ الرحمہ ہے دریافت کیا تھاتو فرمایا تھا کہ شاید کسی شیخ نے اپنی جماعت کے لئے بہشتی ہونے کی دعا کی اور اس وقت اس راستہ سے نکل جائے تو کی اور اس وقت اس راستہ سے نکل جائے تو بہشتی ہو۔ انہوں نے ظاہر کیا ہوگا کو اگر اس وقت اس راستہ اعلم اور اس بہشتی ہے۔ انہوں نے ظاہر کیا ہوگا کو گوئی دخل نہ تھا ' بلکہ ایک صورت تھی تعیین مصداق و محل اس دروازہ کو کوئی دخل نہ تھا ' بلکہ ایک صورت تھی تعیین مصداق و محل اس بشارت کی۔

#### (۲۹) حال اور مقام میں فرق ہے:

فرمایا بعد سخیل کی کو مقام رجاء مل جاتا ہے۔ کسی کو خوف' کسی کو اور پڑھ اور قلب میں نسبت کا رسوخ ہو جاتا ہے۔ یہ مقامات ہیں اور احوال دوران جنجیل میں پیش آتے ہیں۔ کوئی حال ایسا ہو تا ہے کہ اس ہے بعض کا انتقال ہو گیا۔ امام غرالی کو بھی دس برس تک قبض رہا' اس کے بعد نے شار علوم کافیضان ہوا۔

## (۷۰) طاعت کی دعا قبول نہ ہونے میں بھی حکمت ہے :

فرمایا بعض او قات انسان بعض غیر واجت طاعت کی وعاکر تا ہے اور قبول انہیں ہوتی۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ اس کے حق میں وہ عجب و ریا کا ذریعہ بننے والی ہوگی۔ ان امور کو بجز حق سجانہ و تعالیٰ کے اور کون معلوم کر سکتا ہے۔ بعض او قات انسان سے گناہ ہوجاتا ہے اور وہ اس کے لئے کسی حکمت کا سب ہو تا ہے۔ وہ یہ کہ گاہے بعد صدور معصیت کے حزن و ندم پیرا ہو تا ہے جس سے صفائے باطن میسر کا ہے بعد صدور معصیت کے حزن و ندم پیرا ہو تا ہے جس سے صفائے باطن میسر ہو تا ہے۔ ان حکم پر کون مطلع ہو سکتا ہے بجز حق تعالیٰ جل جال جال ہے 'لیکن بیہ خاص حکمت دائی نہیں۔ بس اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت برحمات کرے گاوہ زنداتی ہوگا۔

## (ا<u>)</u> غلام كو رضاو تشليم اختيار كرني ج<u>ا</u>يخ:

فرمایا انسان کو چاہئے کہ اپنے کو مستقل نہ سمجھے' بلکہ یہ خیال کرے کہ میں غیر کے ملک میں ہوں اور یہ بہمی نہ خیال جمائے کہ فلال حالت پر ہو تا تو بهتر تھا۔ بلکہ رضاء و سنایم اختیار کرنا چاہئے۔ ورنہ پریٹانی بڑھتی ہے۔ جیسے بیل بندھا ہوا ہو' وہ اپنے آپ کو جس قدر کھونٹا ہے جس میں بندھا ہوا ہو' میں قدر کھونٹا ہے جس میں بندھا ہوا ہو ہوا ہے قریب ہوگاراحت یاوے گا۔ انسان کو بھی ہی خیال کرنا چاہئے۔

## (۷۲) اہل تعلق کو مذموم نہ سمجھے:

فرمایا کہ انسان کو ہالکل اہل تجرد ہو نا اور اہل تعلق کو ندموم سمجھنانہ چاہئے۔ جو لوگ بے تعلقی اختیار کئے ہوتے ہیں ان کی یہ بے تعلقی اہل تعلق ہی کی بدولت قائم ہے۔ ورنہ تمام حوائج بند ہو جاویں۔

## (۲۳) تمام كمالات عطائے حق ہیں:

فرمایا اہل باطن کا عجیب حال ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنا ہایاں پیر مسجد کے اندر سمواً رکھ دیا۔ مجمولا گئے۔ سی نے دریافت کیا کہ حضرت اس قدر پریشان کیوں ہوئے؟ فرمایا مجھے خوف ہوا ایسا نہ ہو کہ ترک اتباع سنت سے نور باطن جو کچھ عنایت ہواصلب ہوجاوے۔ فی زماننا اباحت کا ایسا دروازہ کشادہ ہو رہا ہے کہ ان امور کا تو کیا فرائنس و محرمات تک کا بھی کچھ خیال نہیں ہے۔

### (۴۷) اختلاف تعبیر کامنشاء:

فرمایا میری رائے ناقص میں اتحاد و تغائر نفس و روح و قلب و عقل میں اختار نفس و روح و قلب و عقل میں اختار نفس نزاع لفظی ہے۔ کیونکہ امور متغائرہ میں کوئی نہ کوئی مابہ الاشتراک ضرور مو تا ہے۔ جس نے مابہ الاشتراک پر نظر کی سب کو حقیقت واحدہ کمہ دیا 'جس نے

مابه الامتيازير نظر كي سب كومتغائر كهه ديا- والله اعلم بحقيقة الحال-

#### (۷۵) ایمان تصدیق اختیاری کانام ہے:

فرمایا آیت سورہ یونس ہے اس قدر معلوم ہو تاہے کہ فرعون نے تکلیہ ہے لمہ الایمان کیا۔ وجود ت*قدیق پر کوئی کلمہ دال نہیں۔ سواس سے عنداللہ* اس ایمان کامقبول ہو نا ثابت نہیں ہو تا۔ اور اگر مان لیا حاوے کہ تصدیق بھی تھی تو یہ تصدیق اضطراری تھی جو کہ اکثر کفار کو حاصل ہے۔ کے میا قبال اللَّه تعالٰی یعرفونه کما یعرفون امناههه- اور خود فرعون کو بھی قبل ہے تھی-وجعدوابها واستيقنتها انفسهه ظلما وعلوا مرقرق اتناتها كداس ے ہلے تکلم نہیں کیا تھا' اس وقت تکلم کیا۔ سوید تکلم ممکن ہے کہ عذاب غرق ہے بیخے کے لئے ہونہ انقیاد و تشلیم کے طور پر۔ جس طرح اس کی نظیر پہلے بھی ہوئی تھی۔ قالوا یا موسٰی ادع لنا ربك بما عهد عندك- لئن كشفت عناالرجز لنومنن لكولنر سلن معكبني اسرائيل الي آ خبر د۔ اور ایمان مامور یہ اور مقبول وہ ہے جس میں تصدیق اختیاری ہو اور تکلم انقیادی ہو۔ اس لئے اس آیت ہے اس کامومن مقبول الایمان ہونا ٹابت نہیں ہو تا' اور جو قول حضرت شیخ اکبر قدس اللہ سرہ کی طرف منسوب ہے حسب تحقیق شیخ عبدالوہاب شعرانی ؓ جیسا کہ الیواقیت والجواہر میں ہے وہ شیخ اکبر کے کلام میں مدسوس ہے۔ دو سرے نصوص ہے اس کاناری ہو ناصاف ٹابت ہو تاہے 'جس میں تاویلات کی گنجائش نہیں ہے اور خود شیخ کی آخری تصنیفات میں فرعون کا ناری ابدی ہونا درج ہے ' جیسا کہ الیواقیت میں ہے۔ اور ایسے احتمالات و تماویلات سے تو کوئی کلام خالی شیں۔

#### (۷۱) ایمان اور اطمینان الگ الگ چیزیس ہیں :

فرمایا اطمینان اور چیز ہے اور ایمان اور چیز۔ اس میں فرق قرآن مجید سے سمجھنا چاہئے۔ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے عرض کیان سار نبی کیف تحی المصوتی ۔ ارشاد ہواناو لیہ تو من۔ عرض کیان بلی و لکن لیصلمئن قلبی۔ اس سے معلوم ہواکہ ایمان تو تھا' یعنی تھدیق مگراطمینان کی طلب تھی اور وہ فرق سے ہو بعد یہ کہ ایمان تو فقط تھدیق سے ہے۔ اور اطمینان وہ کیفیت خاص ہے جو بعد مشاہدہ ہوتی ہے۔

#### (۷۷) بندہ کی مشیت اور اللہ کی مشیت میں فرق ہے :

فرمایا مثیت دو بین: مثیت عباد 'مثیت رب- بنده کے افعال به مثیت بنده بین مثیت بنده بین مثیت معلول به به مشیت رب قال الله تعالی و ما تنشاء و ن الا ان یشاء الله رب العلمین - اور بندوں کے افعال به مشیت بنده کملانے کی وجہ یشاء الله رب العلمین - اور بندوں کے افعال به مشیت بنده کملانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مثیت اول افعال کی علت قریب ہے - اور مشیت رب علت بعیده اور نبیت علت قریب کے مشیت پر نظر کرکے نبیت علت قریب کی طرف کیا کرتے ہیں - قدریہ اور جبریہ ایک مثیت پر نظر کرکے راہ حق سے بمک گئے - اہل سنت و جماعت کی نظر دونوں مشیتوں پر ہے - صراط مستقیم پر قائم رہے -

## (۷۸) مولود شریف میں مفاسد نہ ہوں تو بھی مقتدا کے لئے

#### شرکت درست نهیں :

فرمایا مولانا فتح محمد صاحب ً بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب عمت فیوطہم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مولود شریف کے جلسے میں ہمارے حضرت حاجی صاحب قبلہ بلائے گئے۔ حضرت مرشد قبلہ نے جناب مولانا رشید احمد صاحب سے خطاب کرکے فرمایا کہ آپ بھی چلتے ہیں۔ حضرت، مولانا نے فرمایا کہ چلتا تو ضرور 'کیو نکہ اس مونور شریف میں مفاسد نہیں۔ نمایت احتیاط کے ساتھ ہے۔ مگر میں ہندوستان میں وہاں کے مفاسد کی وجہ سے منع کرتا ، وال۔ اب میرا جانا سند ہوگا۔ جس پر حضرت مرشد قبلہ حاجی صاحب نے مولانا سے فرمایا کہ میں تمہارے جانے سے اتنا خوش نہ ہوتا جس قدر نہ جانے سے خوش ہوا۔

#### (۷۹) نماز میں خیالات کالانامنع ہے :

فرمایا خیانات اگر عبادت کے اندر آویں 'آپڑھ نیروانہ کرنا چاہئے اوران کی رفع میں زیادہ کاوش نہ کرنا چاہئے۔ ورنہ اور زیادہ آویں گے۔ البتہ خیانات کا خود لانا برا ہے۔ اور آنا کچھ بھی برانہیں۔ قلب مثل ایک دریا کے ہے کہ بے شار موجیس اس میں اٹھتی ہیں۔ اس لئے اگر خیالات آویں آنے دو' بلکہ بعض او قات اس میں سے فاکدہ ہے کہ اگر وہ نہ آویں تو شیطان کو موقع ملتاہے کہ قلب میں زیادہ ہے ہودہ برے خیالات پیدا کرتا ہے۔ ع "ایں بلاد فع بلاہائے بزرگ۔"

#### (۸۰) جمارے لئے اسباب کانزک جائز نسیں :

فرمایا فی زماننا ضعفاء زیادہ ہیں۔ اس لئے اسباب کو ترک نہ کرنا چاہئے۔ کیو نکہ اس سے شیطان کو موقع ملتاہے پریشان کرنے کا۔اور احیانااس میں پچھ ناطی ہوجاوے تو اپنے کو خاطی سمجھ کرتو بہ کرتا رہے' اسباب کو ترک نہ کرے۔ کیونکہ ترک اسباب سے بعض او قات جو مفاسد پیدا ہوجاتے ہیں وہ اس نلطی سے افتح ہوتے ہیں۔البتہ اگر شیخ کامل تجویز فرماوے تو اور بات ہے۔

(۸۱) دوام عمل نافع ہے :

. فرمایا کسی کام کو سل سمجھ کر ترک نه کرے' بلکه بمیشه کرتارہے۔اس کا نفع

#### ( ٨٢) الله تعالى كے لئے جمع كاصيغه شان عظمت كابيان ہے :

فرمایا کاام اللہ میں کہیں سیغہ واحد بٹکلم کا ہے 'کمیں جمع کا مثلا الیوم اکسان کے دینے ہیں واحد بٹکلم ہے۔ و لئن شنسالند هبن بالدی او حیناالین کی میں جمع میں واحد بٹکلم ہے۔ فور کرنے ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس مقام پر رحمت اور شفقت کا مضمون ہے وہاں واحد مشکلم کے ساتھ ارشاد فرماتے میں۔ چنانچہ آیت نہ کورہ میں جمیل دین کا ذکر تھا' جو سرا سر نعمت ہے۔ اس کے اس کے اس کے محمد کی بیان ہے وہاں واستغناء اور عظمت کا بیان ہے وہاں جمع کا صیغہ آیا ہے کہ خمالیات ہے وہاں واشع خیالات ہے ۔ اس کے جمع کا صیغہ آیا ہے کہ تم نے ایسائیا ہم ایسائریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جمع کا صیغہ آیا ہے کہ تم نے ایسائیا ہم ایسائریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جمع کا صیغہ آیا ہے کہ تم نے ایسائیا ہم ایسائریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جمع کا صیغہ آیا ہے کہ تم نے ایسائیا ہم ایسائریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہ تم نے ایسائیا ہم ایسائریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہ تم نے ایسائیا ہم ایسائریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہ تم نے ایسائیا ہم ایسائریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہ تم نے ایسائیا ہم ایسائیا ہم ایسائریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہ تم نے ایسائیا ہم ایسائریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہ تاز میں الفاظ کو تو جہ سے برا ہمنا واقع خیالات ہے ۔

فرمایا نماز میں جی لگنے کا طریقہ سے ہے کہ جو پچھ زبان سے پڑھتا ہے اس میں ہر ہر لفظ پر مستقل ارادہ کرکے پڑھے۔ صرف یاد سے پڑھتا نہ چلاجادے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جمیع خیالات رفع ہوجاویں گے اور جی لگنے لگے گا۔

## (۸۴) پہلے ذکر نسانی 'پھر قلبی 'پھر مراقبہ ہے :

فرمایا خلاصہ دستورالعل کا بیہ ہے کہ اول اسم ذات کا ذکر لسانی کرے ' پھر قلبی 'یعنی شغل 'پھر مراقبہ۔اور بیہ سب اس کثرت سے کرے کہ حال ہوجاوے اور بہ مارے حضرت مرشد حاجی صاحب قبلہ کے بیماں تمام لطا نف میں ہے قلب بہ زیادہ توجہ مقصود ہے۔

#### (۸۵) اہل سنت والجماعت کو عقا کد کی وجہ ہے عذاب نہ ہو گا

چند سائلین نے دریافت کیا کہ 27 فرقہ جن کی نبست ارشاد حضور ماڑھیں ہے: کلنہ ماکلین کے دریافت کیا کہ اس کے کیامعنی ہیں۔ وجہ اشکال کی ہی

تمی کہ اُر فی النار کا یہ مطلب ہے کہ اہد کے لئے جاویں تو کفار میں اور الن میں کیا فرق ہوا۔ حالا تک یہ سب فرقے اہل اسلام ہی کے ہیں 'کھر اہل سنت کے احتماء کے کیا معنی ؟ جواب دیا کہ یہ لوگ اہد کے لئے نہ جاویں گے بلکہ بعد سزاسب کی نجات ہوگی۔ یعنی جن کو ایمان و تصدیق قلبی حاصل ہے ان کو نجات ہوگی ہو 22 فرقہ میں ہوگی۔ یعنی جن کو ایمان و تصدیق قلبی حاصل ہے ان کو نجات ہوگی ہو 24 فرقہ میں ہے ہو اور تخصیص ان بہتر (24) کی اس اعتبار ہے ہے کہ ان کو عقائد فاسدہ پر بھی مذہب ہوگا، جس میں اہل سنت شریک سب اور اعمال پر سزا ہو نے میں سب شریک میں اور تصدیق کی قید اس لئے لگائی کہ آگر کسی مبتدع کو ایساغلو ہوجاوے کہ وہ حد ہیں اور تصدیق کی قید اس لئے لگائی کہ آگر کسی مبتدع کو ایساغلو ہوجاوے کہ وہ حد میں ایمان ہی سے خارج ہوجاوے تو وہ اسلام ہی سے خارج ہوجاوے کہ وہ حد میں کوئی اشکال نہیں۔ بعض نے دریافت کیا کہ کیا ریڈ یوں کو بھی نجات ہے۔ فرمایا بیں نوجات ہے 'کیو نکہ ایمان و تصدیق قلبی تو ہے آئو معصیت میں مبتلا ہیں۔

## (٨٦) تاويل كرنے والا كافر نہيں ہوتا:

فرمایا کہ مبتدعین کافر نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں تاویل کرتے ہیں تکذیب نہیں کرتے۔ تکذیب سے کفرلازم آتا ہے' تاویل سے نہیں لازم آتا۔ مگر اس میں اتنی اور شرط ہے کہ وہ تاویل ضروریات دین میں نہ ہو۔

## (٨٧) غنا کے لئے حزب البحراور یامغنی کاور د مجرب ہے:

فرمایا حزب البحراطمینان رزق اور مقهوری اعدا کے لئے مجرب ہے اور یا مغنی کاورد گیارہ سو مرتبہ بعد نماز عشاء اول آخر درود شریف گیارہ بار وسعت رزق کے لئے بہت مفید ہے۔

### (۸۸) کیفیت استغراقیه کمال نهیس <u>:</u>

فرمایا کیفیت استغراقیہ جو حضرات صوفیہ سے متوسطین کو حاصل ہوتی ہے کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ جیسا کہ عام لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اگر استغراق بڑا مرتب ہو گاتو آنحضرت میں آئیں ہے یہ ارشاد صادر نہ ہو تا کہ میراجی چاہتاہے کہ نماز کو طول دوں انگر نماز میں کسی بچہ کی آواز س کر شخفیف کردیتا ہوں کہ اس کی مال پریشان نہ ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اس وقت آپ کو استغراق نہ ہو تا تھا' البتہ محمود ضرور ے۔ ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ ہمارے مرشد <del>حضرت حاجی صاحب</del> کے ایک خادم اور خلیفہ خاص نے جو کہ ماشاء اللہ صاحب کشف بھی میں' میہ خیال کرکے کامل صلوۃ دو ر کعت تو پڑھ لیں۔ تمام شرااط و آداب کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر شوق ہوا اس کی حقیقت دریافت کرنے کا۔ پس اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ منکشف ہوجادے تو کیا دیکھا ایک حسین عورت زیور نے آرات سامنے آئی۔ مگراندھی ہے۔ ان صاحب کو تعجب ہوا کہ شرائط و آواب میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پھر آ نکھیں کور کیوں دیکھیں۔ ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب قبلہ کی خدمت بابر کت میں حاضر ہو کر عرض کیا فور أحضرت صاحب نے اپنے نور باطن ہے دریافت کرکے فرمایا کہ غالباتم نے آئکھیں بند کرکے نماز پڑھی ہوگی۔ سوچو نکہ ہمارے حضور پر نور سنت ہوا۔ اس وجہ ہے یہ نقصان نظر آیا۔

## (۸۹) فناء نفس کے بعد مجازی حسن میں رغبت نہیں ہوتی:

فرمایا شعراء کی اصطلاح میں شاہد معثوق کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ اصطلاح صوفیہ کی ہے۔ یہ لفظ عربی ہے۔ اس کے معنی گواہ کے ہیں۔ بعد مجاہدات کے فناء نفس کا امتحان اس طرح تجویز کیا گیا ہے کہ اگر سامنے کوئی حسین معثوق آجادے اور اس کی وجہ سے حالت میں تغیر پیدا نہ ہو تو وہ معثوق گویا گواہ اور شاہد ہو گا فناء نفس کا۔ اس کی وجہ سے حالت میں تغیر پیدا نہ ہو تو وہ معثوق گویا گواہ اور شاہد ہو گا فناء نفس کا۔ اس کے شاہد کہتے ہیں۔

#### (۹۰) کاملین شریعت و طریقت کے جامع ہوتے ہیں :

فرمایا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب قبلہ عالم کو کہ آپ کا نام مبارک ایک ترازو پر لکھا ہوا ہے اور وہ ترازو آسان سے انری ہے۔ میں نے یہ تعبیروی کہ ترازو کے دو پنے ہوتے ہیں۔ تو یمال ایک سے مراو شریعت ہے اور دو سری سے طریقت۔ پس ہمارے مرشد دونوں کے برابر حقوق اوا کر رہے ہیں۔ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ایک کے غلبہ سے دو سرے کا حق ضائع نہیں فرماتے۔ کسی نے خوب کھا ہے :

برکفے جام شریعت برکفے سندان عشق ہر ہوسنا کے ندا ند جام و سندان باختن

## (۹۱) حضرت حاجی صاحب مشاز تنظ :

فرمایا ہمارے مرشد حاجی صاحب قبلہ کی یہ حالت بھی کہ بسااو قات تمام شب
گزر جاتی اور سوتے نہ تھے ' ذکراللّٰہ میں مشغول ہوتے۔ بعد نماز عشاء خادم ہے
دریا فئت فرماتے کہ لوگ مسجد ہے چلے گئے۔ خادم جواب دیتا جی ہاں۔ آپ بستر ہے
اٹھتے اور ذکراللّٰہ میں مشغول رہتے۔ اور یہ حالت گریہ و زاری کی ہوتی تھی کہ سننے
والوں کا کلیجہ بھٹا جا تا تھا' اور آپ اکثریہ پڑھا کرتے تھے : سی

اے خداایں بندہ را رسوا مکن : گربدم من سرمن پیدا مکن میں نے حضرت مرشد سے ساہے ' فرماتے تھے کہ میں ایک سانس میں ڈیڑھ سو ضربیں لگالیتا تھا۔

#### (۹۲) حفرت حاجی صاحب ٌ کاانداز تربیت انتمائی مشفقانه تھا

فرمایا ہمارے مرشد حضرت <del>حاجی صاحب</del> نمایت رحیم کریم اور حکیم و محقق تھے۔ ایک غیر مقلد نے بیعت کی درخواست کی اور بیہ شرط لگائی کہ میں غیر مقلد ہی رہوں گا۔ آپ نے غایت رحمت سے قبول فرمایا اور اس کو بیعت سے مشرف کیا اور سے فرمایا کہ تم اپنے ہی طریقہ پر رہو 'مگر آئندہ مسکلہ غیر مقلد سے مت پوچھنا۔ اس کی بیہ حالت ہوئی کہ خود بخود عشاء تک رفع بدین آمین بالجہر وغیرہ سب ترک کردیا۔ حضرت صاحب کو خبر ہوئی۔ فرمایا بھائی میری وجہ سے سنت پر عمل کرنا ترک مت کرو۔ میں فعل رسول اللہ سائے تیا ہے عمل کرنے کو منع نہیں کرتا۔ جبکہ محبت کرو۔ میں فعل رسول اللہ سائے تیا ہے عمل کرنے کو منع نہیں کرتا۔ جبکہ محبت کے باعث تم کرتے ہو۔ البتہ آگر تمہاری تحقیق بدل جائے وہ اور بات ہے۔ سجان اللہ اللہ اللہ مشائخ میں اس کی نظیر نہیں۔

# (٩٣٧) سالكان طريق ميں باہم محبت و الفت ہونی جاہئے :

فرمایا ایک بزرگ فاندان نقشندیہ کے تھانہ بھون تشریف لاکر ہمارے حضرت مرشد عاجی صاحب قبلہ سے ملے۔ چو نکہ اس فاندان کے لوگ ذکر خفی کیا کرتے ہیں 'جب تجد کے لئے اٹھتے تو ہمارے حضرت کے منتسبین ذکر جمر کرتے اور وہ ان کو بنسا کرتے۔ مگر وہ حضرت بوجہ ذکر خفی اکثر مراقبہ میں سوجاتے اور یہ حضرات اپنے ذکر کو پورا کر لیتے اور مسیح کو یہ ان پر بنسا کرتے کہ کیوں جمر کافا کدہ دیکھا کہ ہم نے اپناکام کرلیا اور آپ سوتے رہے۔ یہ سب مزاحةًا فرمایا کرتے۔

# (۹۴) کشف وغیره حجابات ہیں :

فرمایا میں نے ضیاء القلوب اپنے مرشد حضرت حاجی صاحب قبلہ سے پڑھی ہے۔ اس میں کشف قبور اور کشف واقعات آئندہ و کشف خواطر کے طرق بھی موجود ہیں جس کو آجکل کے اوگ کمال درویشی سمجھتے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچاتو حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا کہ بزرگوں سے جو پہنچائی کو میں نے ضیاء القلوب میں لکھ دیا ہے۔ مگریہ کمال کی چیز نہیں ہیں۔ یعنی طرق کشف وغیرہ۔ بلکہ مصر ہیں۔ میں لکھ دیا ہے۔ مگریہ کمال کی چیز نہیں ہیں۔ یعنی طرق کشف وغیرہ۔ بلکہ مصر ہیں۔ ان اعمال سے پچھ فائدہ نہیں۔ ان اعمال سے پچھ فائدہ نہیں۔

بلکہ یہ سب حجابات ہیں 'سب کی نفی کرنا جاہتے۔

# (90) جاروں سلسلوں کامقصود نسبت مع اللہ کاحصول ہے :

فرمایا ذاکر دائم مقصود ہے جس کو جو بچھ ماا ذکر اللہ وا تباع سنت سے ملا طرق زکر کی تحقیقات و تقبیدات ضرور کی نہیں۔ رائے شخ سے اس میں تبدل ہو سکتا ہے۔ نبیت مع اللہ ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے اور یمی مقصود ہے۔ یہ طرق و مجاہدات خاصہ معالجات نفس کے درجے میں ہیں۔ پس چاروں خاندانوں کا حاصل ایک ہی ہوااور ہمارے مرشد حفرت ہی صاحب قبلہ چاروں خاندانوں میں اس وجہ سے بیعت فرما لیتے تھے کہ پھر کسی خاندان پر اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ جیسا کہ استخوان فروشوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اور حف ت میں ایک جامعیت کی شان استخوان فروشوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اور حف ت میں ایک جامعیت کی شان

# (٩٦) حضرت جي صاحب مين حسن ظن اور كرم كاغلبه تھا:

فرمایا بہت ہے اعمال مشائح کرام فی نفسہ ناجائز نہیں ہیں۔ گرچو نکہ عوام میں غلو ہوگیا ہے اس وجہ ہے ان ہے منع کیا جاتا ہے۔ حضرت موالنا رشید احمد صاحب اور ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب قبلہ میں جو بعض امور میں اختلاف ظاہری معلوم ہو تا ہے وہ اختلاف مشورہ کا ہے۔ اصل مسائل میں اختلاف نہیں ہے۔ حضرت موالنا کی تحقیق تھی کہ عوام میں فساد عقیدہ و غلو زیادہ ہے۔ اس لئے منع کرنا چاہئے اور ہمارے حضرت مرشد صاحب قبلہ میں نری اور حسن ظن اور کم اس قدر غالب تھا کہ تاویل فرمادیتے تھے اور عوام کی مفسدہ کی بوری اطلاع نہ تھی۔ باقی جس کو حضرت موالنا منع فرماتے تھے حضرت حاجی صاحب آس کی اجازت نہ ویتے تھے۔

### (۹۷) نسبت حضوری کاحصول تنیمت ہے :

فرمایا کہ ایک شخص نے مجھے لکھا کہ مجھے حضور پرنور مائیلیا کا ہروقت خیال رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بول و ہراز میں بھی کہیں یہ خیال بوجہ خلاف اوب ہونے کے میری خرابی کاسب یا میری خرابی سے مسبب نہ ہو۔ دعا کیجئے کہ ایسے موقع پر یہ زائل ہوجایا کرے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ یہ دولت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ نتیمت سمجھو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور پرنور مائیلیا حق تعالی کو ہر وقت یاد فرماتے تھے:یہ کے اللّٰہ فی کیا احسانہ الفاظ آئے ہیں۔

## (۹۸)مسائل مختلف فیہامیں حق ہونے کااحتمال دونوں طرف ہو تا ہے

فرمایا مسائل مختلف فیمائیں ایک جانب کو بقینی حق سمجھنااور دو سمری جانب کو بقینی باطل سمجھنااور دو سمری جانب کو بقینا باطل سمجھنانہ چاہئے۔ کیونکہ بعض او قات موت کے وقت حقیقت کا انگشاف ہوجا تا ہے۔ اس وقت فرض سیجئے جس کو باطل سمجھتا تھاوہ اگر صحیح ظاہر ہوا تو ایسے وقت میں شیطان کو موقع برکانے کا ملتا ہے کہ شاید تمہارے تمام بقینات کا یمی حال ہو۔ حتیٰ کہ توحید و رسالت میں بھی شبہ پیدا ہوجا تا ہے۔ بس ایسی حالت میں اندیشہ ایمان برباد ہونے کا ہوجا تا ہے۔

# (٩٩) صحابی " کو برا کهناکسی طرح بھی جائز نہیں :

فرمایا حضرت معاویہ "کو برانہ کمناچاہئے۔ فقہاءنے جو ان کی نسبت جو رکالفظ لکھا ہے تو یہ لفظ بمقابلہ عدل کے ہے۔ جس طرح عدل کے مراتب ہیں 'جو رکے بھی ہیں۔ صغیرہ سے کبیرہ تک سب اس میں داخل ہیں۔ پس اس سے استدلال کبیرہ پر کیو نکر کرسکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض ار تکاب کبیرہ کا بھی کوئی ثابت کردے کبیرہ پر کیو نکر کرسکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض ار تکاب کبیرہ کا بھی کوئی ثابت کردے تب بھی براکمنانہ چاہئے۔ خود صدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ اگر صحابی ہے ار تکاب کبیرہ کا ہو جاوے تو اس کو براکمنا جائز نہیں۔ وہ حدیث سے ب

ایک مردہ جانور پر ہوا۔ حضور اقد س مان تیں نے فرمایا کہ اس مردہ کو کھاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہے تو مردہ ہے۔ حضور پر نور سی تیں نے فرمایا کہ تم نے جو ماعز ہو کو کہ ان ہے معصیت زتا کی سرزہ ہو گئی تھی براکدا۔ اس مردہ کا کھانا اس سے زیادہ برا نہیں۔ معصیت زتا کی سرزہ ہو گئی تھی براکدا۔ اس مردہ کا کھانا اس سے معلوم ہو گیا کہ صحابی کو براکدنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ علاوہ اس کے اگر دو بھائی یا باپ جیٹے میں نزاع واقع ہو تو دو سرول کی کیا مجال کے زبان بلاوے۔ امام غزائی نے لکھا ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی کا مقدمہ چیش ہوا حق تعالی کے سائے۔ جب فیصلہ ہوا تو آپ باہر آئے۔ او چھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا۔ آپ نے فرمایا: قصصی لی ور ب الک عدم ہواتی فیصلہ ہوا۔ پھر حضرت معاویہ باہر آئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ عدم ہوا۔ گیم حضرت معاویہ باہر آئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا موانی فیصلہ ہوا۔ پھر حضرت معاویہ باہر آئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ موانی فیصلہ ہوا۔ پھر حضرت معاویہ باہر آئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ موانی فیصلہ ہوا۔ پھر حضرت معاویہ باہر آئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ موانی فیصلہ ہوا۔ پھی حضرت معاویہ باہر آئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ موانی فیصلہ ہوا۔ بھی حضرت معاویہ باہر آئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ موانی فیصلہ ہوا۔ بھی حق تعالی نے جھے بخش دیا۔ لوگوں نے کیا موانی کی ایک ہوا۔ اس کے حدہ کیا موانی کی جائے۔ کس قدر خرابی کی بات ہے۔

#### (۱۰۰) وکرے مقصود صرف رضائے حق ہے:

فرمایا بخل ذاتی منتبائے احوال میں ہے ہے۔ مقاصد و مقامات میں ہے۔ متعصور رضاء حق ہے۔ ذکر رضا کے لئے ہونا چاہئے اور زیادہ کیفیات کے در پے نہ ہونا چاہئے۔ فیاذ کر و نبی اذکر کہ ۔ ارشاد ہے۔ ایس ذکر حق بر شمرہ مقصور میں ہے کہ وہ بمارا ذکر کریں رحمت و رضا ہے۔ طالات کے در ہے ہونا خلاف شان طلب ہے۔ کیونکہ حالات کا طالب خدا کا طالب کمال ہیں۔ ہیں ذکر دائم لیمنی یا دداشت ہونا چاہئے۔

## (۱۰۱) شكل بدل ليناكوئي كمال نهيس:

فرمایا چند شکلوں میں منشکل ہونا کوئی <sup>کمال</sup> کی بات نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کو جو اہل تصرف ہوتے ہیں عناصر پر قدرت : وجاتی ہے کہ وہ اس سے چند اجساد کو تر تیب دے کرچو نکہ روح میں انبساط ہے 'اس لئے ایک روح کو ان چند اجساد کے ساتھ متفق کرکے چند شکلوں میں منتشکل ہوسکتے ہیں۔

# (۱۰۲) اولیاءالله کو دور سے پکار ناجائز نہیں :

دور سے پکارنااولیاء اللہ کو جائز نہیں۔ البتہ صاحب کشف ارواح کواگر کسی ولی کی روح کا قرب مکشوف ہوجاوے اور اس حالت میں وہ اس سے استمداد چاہے اور حق تعالیٰ اس روح کو خبر کردیں تو ممکن ہے 'مگریہ امردائی نہیں۔ کبھی کبھی ایساواقعہ ہوا ہے اب لوگ دائی شبحصیں گے۔ یہ غلط ہے۔ بعض تو شیخ کے نام کاوظیفہ پڑھتے ہیں۔ مسجدوں میں بیٹھ کر کس قدر غلو ہو رہائے 'خداکی بناہ!

# (۱۰۶۳) حفرت میال جی ٌ صاحب کی د عاستے بینائی د رست ہو گئی

فرمایا ایک کرامت حضرت شیخ النسیون قطب العالم میاں جی نور محمد قدی الله سرہ کی مشہور ہے کہ آپ کے یہاں کوئی تقریب تھی۔ حضرت بیرانی صاحبہ آئھوں سے بالکل معذور تھیں۔ عور تول کا پہوم ہوا' ان کی مدارت میں مشغول ہو کیں۔ مگر بینائی نہ ہونے سے مخت پریشان تھیں۔ حضرت صاحب ؒ سے بطور ناز کہنے لگیں کہ نوگ کہتے ہیں کہ آپ ولی ہیں کیا جا تھی جماری آئکھیں جب درست ہوجاویں تب ہم جانیں حضرت صاحب قدی الله سرہ باہر چلے گئے۔ دعا فرمائی ہوگی اتفاق حضرت ہم جانیں حضرت صاحب بیت الخلاء تشریف لے گئیں۔ راستہ میں دیوار سے کمر لگی۔ وہاں غشی بیرانی صاحب بیت الخلاء تشریف لے گئیں۔ راستہ میں دیوار سے کمی بہت پیننہ ہوگئے۔ اور گر پڑیں۔ تمام جسم پیننہ بیننہ ہوگیا۔ آئکھوں میں سے بھی بہت پیننہ نکاا۔ ہوش آیا تو خدا کی قدرت دونوں آئکھیں کھل گئیں اور نظر آنے لگا۔ حضرت صاحب "

# (۱۰۴) الله تعالیٰ کے انعامات و احسانات کی کوئی حد نہیں <u>:</u>

فرمایا انسان پر شب و روز کے او قات میں حق تعالیٰ کی جانب سے طرح طرح کے انعانات و احسانات ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً کھانا 'بینا' سونا' طرح طرح کے عیش و آرام ان انعامات کو جو پیش آتا جائے سوچا کرے کہ یہ انعام ہوا 'یہ انعام ملا۔ اس سوچنے سے عرفان حق میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جتنی نعمیں روزانہ ملتی رہتی ہیں سب منجانب اللہ ہیں۔ قکر اور تدبیر سے عافل نہ رہے۔ پھرد کھھے کس قدر معرفت حاصل ہوتی ہے۔

# (۱۰۵) اینے وقت کو ضروری امور میں صرف کریں :

فرمایا حقائق اشیاء بعد موت خود منکشف ہوجاویں گے۔ حتیٰ کہ کفار کو بھی ..... چنانچہ حق تعالی فرماتے ہیں: وہدالہم من الله مالم یکونوا یہ حتسبون۔ تو جو چیزاز خود منکشف ہونے والی ہے اس کی تحقیق وانکشاف کی فکر میں پڑنا کس قدر غلطی ہے۔ اب تو وہ کام کرنا چاہئے جو بعد موت نہ ہو سکے۔ وہ عمل اور تقدیق اختیاری و ایمان بالغیب ہے۔ لوگ ضروری امر کو چھوڑ کر غیر ضروری کو اختیار کرتے ہیں۔ حق تعالی رحم فرماویں۔

# (۱۰۷) ایک سالک کے لئے مکمل دستورالعل :

فرمایا دوازدہ تنہیج پر جب ایک چلہ گزر جائے اس دفت سلطان الاذکار شروع کرنا چاہئے۔ شمرات کے اعتبار سے یہ ام الاشغال ہے۔ اس میں غایت استقلال چاہئے۔ اس کی شمرات میں توقف ہو' شگ نہ ہو۔ بلکہ یوں سمجھنا چاہئے کہ سوبرس کے بعد کھلے گاتب بھی منظور ہے اور نہ کھلے تب بھی راضی ہوں۔ اور کشف کاقصد کے بعد کھلے گاتب بھی منظور ہے اور نہ کھلے تب بھی راضی ہوں۔ اور کشف کاقصد نہ کرے۔ ورنہ بعض مخفقین کا قول ہے کہ اس قصد سے اور بھی نہیں کھلنا۔ اگر نہ کرے۔ ورنہ بعض معلوم ہو تو یہ تصور کرلے کہ عرش ہے باریک باریک بھوار بانی سمجھی ذکر ہے گری معلوم ہو تو یہ تصور کرلے کہ عرش ہے باریک باریک بھوار بانی

کی قلب پر پڑرہی ہیں۔اور اگر اس سے تسکین نہ ہو تو قلب پر لفظ اللہ جاندی کے پانی سے لکھا ہوا تصور کرے اور کلام اللہ شریف روزانہ بلاناغہ دیکھ کرتد ہر کے ساتھ پڑھتار ہے۔ خواہ کم ہی ہواور بعد ہر نمازیہ مناجات پڑھ لیا کرے :

یا رب زدو کون بے نیازم گردان وز افسر فقر سرفرازم گردان

ور راه طلب محرم رازم گردان

زان رہ کے نسوے نست بازم گردان

ہے چینی کے وقت اس کی کثرت کرے :

یا رب بتو درگر ببختم به پذیرم در سایه اطف لا بزالی گیرم کس را گزر از جادهٔ تقدیر تو نمیت تقدیر تو کردهٔ بکن تدبیرم

جب بہت جی گھبرائے کہ مدت گزر گئی اور نفع نہیں ہوا تو اس وقت شبھلنا چاہئے اور چند ہاراس کو پڑھ لینا چاہئے۔ حکیم سنائی کاار شاد ہے :

قرنها باید که تایک کود کے از لطف طبع عاقلے کامل شود یا فاصلے صاحب خن سالها باید که تایک سنگ اصلی ز آفاب لعل گردد دربدخشال یا عقیق اندر یمن ماه با باید که تایک مشت پشم از پشت میش صوفی را خرقه گردد یا ممارے را رس ہفتہ با باید که تایک پنبہ از آب و گل شاہ ہے راحلہ گردد یا شمیدے را کفن شاہ ہے راحلہ گردد یا شمیدے را کفن شاہ ہے راحلہ گردد یا شمیدے را کفن

روز ہا باید کشیدن انظار بے شار

تاکہ درجوف صدف باران شود در عدن
جب قبض ہو 'یہ پڑھے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں :

باغبان گر بن روزے صحبت گل بایدش

بر جفائے خار ہجراں صبر بلبل بایدش
جب زیادہ جی گھبرانے گئے 'یہ پڑھے :

اب ول اندر بند زلفش از پرشانی منال
مرخ زیرک چون بدام افتد مخل بایدش
حب ممکنات کی طرف التفات ہونے گئے 'اس کے قطع کرنے کے لئے یہ پڑھے :

باچنین زلف درخت بادا نظر بازی حرام بر که روئ یاسمین و جور سنبل بایدش جب ملامت خلق کاخوف بهوتویی براه هے :

رند عالم سوزرا بامصلحت بنی چه کار کار ملک است آنکه تدبیر و خمل بایدش جب عمل و مجابده پر نظر بهونے گئے نیم پراھے :

رند تقویٰ و دانش در طریقت کافریست تکیی بر تقویٰ و دانش در طریقت کافریست راه رو گر صد بنر دارد توکل بایدش اگر مهمی مصیبت آفاقی میں جتلا بهوتو بیر پر همنا چاہئے :

اگر مجمعی مصیبت آفاقی میں جتلا بهوتو بیر پر همنا چاہئے :

اگر مجمعی مصیبت آفاقی میں جتلا بهوتو بیر پر همنا چاہئے :

اگر مجمعی مصیبت آفاقی میں جتلا بهوتو بیر پر همنا چاہئے :

ایر دل شوریدہ گر آن زلف و کاکل بایدش

اگر ذوق میں کمی ہونے گئے تو یہ اطور مناجات پڑھنا چاہئے:

ماقیا در گردش ساخر تعلل تابہ چند
دور چوں ما عاشقان افتد تسلسل بایدش
اگر نفس کسی شغل وغیرہ کو ٹالنے گئے تو یہ پڑھنا چاہئے:

کیست حافظ تانہ نوشد بادہ بے آواز چنگ
عاشق مسکین چرا چندیں مخل بایدش

دن کو بوری غذا کھائے اور رات کو ربع معدہ چھوڑ کر اور گاہ گاہ روزہ رکھ لئے۔ پھرلذت ذکر دیکھے۔ بعد عشاء کے پانی نہ پیئے 'یا کم پیئے۔ ذاکر شاغل کے لئے روغن زیادہ کھاتا چاہئے۔ جب کوئی معاملہ پیش آوے وہ سب حالت اپنے مرشد سے کے اور اس مناجات کو اثناء ذکر میں ایک ایک دو دو شعر کرکے پڑھنا موجب ترقی لذت ہے۔ یہ مناجات تھیم سنائی علیہ الرحمہ کی ہے :

ملکا ذکر تو گویم که تو پاک و خدائی نه ردم بجز آن ره که تو آن ره نمائی بهمه درگاه تو بو یم بهمه درگاه تو بو یم بهمه توحید سزائی تو خداوند بیاری تو خداوند بیاری تو خداوند سائی تو خداوند سائی تو خداوند سائی تو زن و جفت نه جوئی تو خور و خفت نخوابی تو زن و جفت ملکا کام روائی نه نیازت بولادت نه بفرزند تو حاجت نه نیازت بولادت نه بفرزند تو حاجت نو معزی تو نمل ملک العرش بجائی تو معزی تو یوشی بهمه را غیب تودانی به بمه را غیب تودانی

ہمہ را رزق رسانی کہ تو باجود و عطائی نبودی خلق تو بودی نبود خلق تو ماشی نه توخیزی نه نشینی نه توکایی نه فزائی نه سیری نه کواکب نه بروجی نه وقائق نه مقامی نه منازل نه نشینی نه بیائی بری از چون و حیائی بری از مجز و نیازی بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطائی بری از خوردن و خفتن بری از تهمت مردن بری از هیم امیدی بری از رنج و بلائی تو عليمه تو حکيمي تو خبيري تو بصيري تو تمائندهٔ فضلی تو سزادار مضدائی نتوان و صف تو گفتن که تودر و صف نه گنجی نتواں شرح تو گفتن که تو در شرح نه یائی احداً ليس كمثلي صدأ ليس كفضلي لمن الملك يو گوئي كه سزاوار خدائي لب و دندان سنائی ہمہ توحیر تو گوید مر از آتش دوزخ بودش زود رمائی



# 🖈 مجادلات معدلت 🌣

# متعلقه دعوات عبديت (حصه اول)

# (۱) امت اور قوم کامصداق الگ الگ ہے:

ارشاد فرمایا کهٔ اله آباد میں ایک دفعہ جانا ہوا۔ اور سید اکبر حسین صاحب جج اس زمانے میں کسی منتهی طالب علم ہے عربی پڑھتے تتھے۔ انہوں نے طالب علم مذکور ے سوال کیا کہ و ماار سلنامن رسول الابلسان قومہ ہے یہ معلوم ہو ؟ ہے کہ ہررسول کی زبان اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے۔ اور یہ یقینی یات ہے کہ جارے رسول الله سلي الله على زبان عربي تھي۔ اس بناير سيہ ہونا جائے كه رسول الله العلامانية كى قوم لعنى جن كى طرف آپ مبعوث ہوئے صرف اہل عرب ہوں۔ حالا نکه خود قرآن میں آپ کا رسول الٰی کافخة الناس ہونا مصرح ہے اور عقیدہ بھی میں ہے۔ اور بیہ صریح تعارض ہے۔ طالب علم ند کور نے جواب دیا 'مگر ان کی تشفی نہ ہوئی۔ اس طالب علم نے آگر مجھ ہے ذکر کیا۔ میں نے اس کی زبانی کہلا بھیجا كه قرآن مين بلسان قومه آما ب 'بلسان امته نهين آيا ب-جويه شهر هو-اور قوم کہتے ہیں براد ری اور خاندان کو۔ پس وہ امت کامتراد ف نہیں ہے۔ اور قوم ر سول الله مل الله مل الماشك عرب قريش مي تھے۔ مگر اس سے امت كا خاص عرب ہوناکیسے لازم آیا؟ پس رسالت عام ہے قوم اور غیر قوم کو۔ اس جواب کو انسوں نے بهت بی پیند کیا۔

#### ۲) ار دو او رعربی محاورہ میں فرق ہے :

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ و و جدائے ضالا فیھائی کا افظی ترجمہ کرو۔ ، ہجر کچھ سوال کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھے تھے کہ ضال کا ترجمہ گراہ کریں گے اور میں احتراض کروں گا۔ میں نے ترجمہ یہ کیا کہ پایا آپ کو آپ کے رب نے ناواقف 'پی واقف بنا دیا۔ اس ترجمے سے ان کے سب اعتراض بادر ہوا ہوگئے۔ اور حقیقت میں لفظ ضال محاورہ عربی میں عام ہے حجو دابعد الهدایة اور بے خبری قبل الہدایة کو 'اور ای طرح لفظ گراہ فاری محاورے میں عام ہے۔ مگر اردو میں اکثر استعال اس کا معنی اول میں ہے۔ اس لئے ہماری ذبان کے اعتبار سے ترجمہ گراہ منشاء اشکال ہو تاہے۔

# (٣) برا آدمی طالب حق بن کر آئے تواس کی ہم نشینی مصر نہیں :

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے چھا کہ شریعت میں نیک صحبت کاام 'اور بد صحبت ہے نبی آئی ہے۔ پس آئر کوئی برا آدی نیک آدی کے پاس بیٹھے تو یہ برا آدی تو بیشک نیک صحبت میں ہوگا۔ اس نے تو اس امریہ عمل کیا مگردہ نیک اس برے آدی کے پاس سے آگر نہیں بھا گنا تو نیک نمیں رہ سکتا۔ کیونکہ مخالف ہواصحبت بد سے نبی کا۔ اور آگر بھا گنا ہے تو وہ بد آن نی پھر نیک صحبت سے کیسے فا کدہ حاصل کرے؟ عاصل ہے کہ نیک صحبت کسی طرح میسر نہیں آسکتی۔ میں نے جواب دیا کہ تجربہ اس کی شمادت ویتا ہے کہ طالب بھشہ متاثر ہوتا ہے اور مطلوب موثر۔ یمال پر نیک آدی چو تکہ مطلوب ہے' اس کئے وہ صحبت بدسے متاثر نہ ہوگا۔ اور برا آدی جو طالب بی تراس نیک آدی کے وہ متاثر نہ ہوگا۔ اور برا بوگہ طالب ہونے کے وہ متاثر نہ ہوگا۔ اور برا ہوگا۔ بس اسی اجتماع سے وہ برا منتفع ہوا اور سے نیک متضرر نہ ہوا اور اس نبی شری کا مقصود یہ ہے کہ تم بد کے طالب یہ تابع بن کراس کے پاس مت بیٹھو۔ شری کا مقصود یہ ہے کہ تم بد کے طالب یہ تابع بن کراس کے پاس مت بیٹھو۔

فاند فع الاشكال-

## (۴) جادو گر معجزہ کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو تا:

ارشاد فرمایا و لایفلح الساحر میں شبہ ہوتا ہے کہ ساحرتو اکثر کامیاب ہوتا ہے کہ ور باوجود اس کے بیر ارشاد ہوتا ہے کہ ولا یفلح الساحر - میرے نزدیک یماں پر ایک قید محذوف ہے جو قصہ موی علیہ الساحر - میرے نزدیک یماں پر ایک قید محذوف ہے جو قصہ موی علیہ الساحر فی معلوم ہوتی ہے 'وہ یہ کہ ولا یفلح الساحر فی معاد ضعاد ضعة المعجزة -

#### (۵) تضاعف اجر قرات حقیقیه پر ہے:

ارشاد فرمایا کہ یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک و فعہ یکس پڑھنے ہے بہی قرآن کا تواب مثال ہے۔ ایسے ہی بعض اور سورتوں کے پڑھنے کا تواب مثال شک قرآن یا ربع قرآن کا آیا ہے۔ اس پر ایک اشکال وار دہو تا ہے کہ اگر ایک و فعہ یکس پڑھنے کا بواتو ان دس قرآنوں میں بھی تویلس ہے ' بیس پڑھنی ہیں حساب ہوگا' پھران میں بھی چو تکہ یکس ہے ' اس لئے یہ سلسلہ الی نوبالنمایة چلے گا اور یہ سلسل محال ہوجائے گا۔ پس یہ تضاعف اجر مشکر م ہے۔ نیسال محال کو اور مشکر م عال کو محال ہے۔ اس کا جواب مشہوریہ ہے کہ تضاعف اجر میں وہ وس قرآن مراو ہیں جن میں سورہ ایس نہ ہو۔ گرمیرے نزدیک یہ اس لئے بعید ہے کہ ایس جزو قرآن ہے اور انتفائے جزوے انتفائے کل لازم آتا ہے۔ تو جب ان میں ایس نہ ہوئی تو وہ قرآن کیے ہوگا۔ بلکہ اس کی قریب توجیہ یہ مناسب ہے کہ تضاعف اجر قراءت حقیقیہ پر ہے۔ پس جو یکس پڑھی گئی ہے اس کی قراءت تو حقیقی ہے اور جن دس قرآن کا تواب اس میں ملاہے ان کی قراءت حکمی ہے ' اور اس پر تضاعف موعود نہیں۔ پس شلسل لازم نہیں آیا۔

## (٦) مضمون حديث كي ايك لطيف توجيه:

ار شاد فرمایا که حدیث میں مضمون ہے: سید اشباب اهل البحنة الموبکر و عمر - اس مل خدشہ ہوا کرتا ہے کہ عمر ہر دو امامین کی بھی تو کمولت کو بینی ہے۔ کیونکه حضرت حسن مظانقال قربا بینتالیس برس کی عمر میں ہوا 'اور حضرت حسین مظرت میں میں ستاون برس کی عمر میں ہوا 'اور حضرت حسین مظرت میں مظرت میں ستاون برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ پھران کو شباب کیسے فرمایا۔ اور اگر اس کا جواب یہ ویا جائے کہ یمال شباب شیخو خت کے مقابلہ میں ہے۔ چو نکہ امامین کی عمر شیخو خت تک نمیں بیٹی اس لئے ان کو شاب فرمایا۔ تو اس کی توجیہ تو ہوجائے گی مگر شیخو خت تک نمیں بیٹی اس لئے ان کو شاب فرمایا۔ تو اس کی توجیہ تو ہوجائے گی مگر سے وجہ شیخین میں بھی مشترک ہے 'پھران کو کمول کینے کی کیا حکمت ہے۔ سو توجیہ اس کی یہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ حضرات شیخین وفات کے وقت کمول شیخہ ان کے مجموعہ وفاتیں کے وقت کمول سے خضرت عمر "کی وفات ہوئی حضرات شیخہ ان کے مجموعہ وفاتیں کے وقت یعنی جب حضرت عمر "کی وفات ہوئی حضرات شیخین شاب شے۔ پس لفظ شاب الین معنی پر رہے گا۔

# (2) شوال میں قضائے رمضان سے شوال کے چھ روزوں کی فضیلت حاصل نہ ہوگی :

ارشاد فرمایا کہ بعض فقہا۔ متاخرین نے جو شوال کے جچھ روزوں کے بارے میں یہ جزئیہ لکھا ہے کہ اگر ان ایام میں قضائے رمضان یا کفارہ یا نذر کاروزہ رکھ لے تو اس کے ضمن میں شش عید کی فضیلت بھی حاصل ہوجائے گی 'سویہ خلاف تحقیق ہے۔ اور اس مسکلہ کی اصل صاحب مذہب ہے کہیں منقول نہیں۔ مکض متاخرین نے اس کا قیاس تحییۃ الوضوء یا تحیۃ المسجد پر کیا ہے۔ لیعن آگر وضو کرکے فرض پڑھ لے اور کی مجھی اوا جول مسجد کے بعد فرض پڑھ لئے تو تحیۃ الوضوء اور تحیۃ الوضوء الوضوء

اور تحیة المسجد کی مشروعیة میں حکمت و علت یہ کہ کوئی وضویا کوئی دخول مسجد صلوة ہے خالی نہ ہو۔ سویہ حکمت ادائے فرش ہے بھی حاصل ہے بخلاف صیام ایام نہ کورہ کے کیونکہ یمال خود فضیلت ان ایام کے صوم کی الگ مقصود ہے اور فرضیت اور وجوب قضاء رمضان و نذر و کفارہ جدا مقصود ہے پس یہ قیاس مع الفاروق ہے۔ چنانچہ صدیث میں جو وارد ہے کہ رمضان کے بعد ان چھ روز دن کے رکھنے ہے گویا تمام سال روز ن رکھے تو حدیث ہی میں اس کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: من حاء بالحسسة فله عشر امتال ہا۔ رمضان کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: من حاء بالحسسة فله عشر امتال ہا۔ رمضان تو برابرد س ماہ کے ہوگیا اور یہ چھ ون برابر سائھ دن یعنی دوماہ کے ہوگئے سوجب چھ روزہ رمضان مثلاً قضاء و گئے اور ان کو شوال میں اداکیاتو رمضان کے روزے تو اب بورے ہو جاء میں جو خوال میں اداکیاتو رمضان کے روزے تو اب بورے ہو جاء میں جو جاء میں جو روزے دوماہ بقیہ کے قائم مقام بورے و جاء میں جو جاء میں ہو ہو جاء میں جو جاء ہو جاء میں جو جاء ہوں جاء ہو جاء ہوں جو جاء ہوں جو جاء ہوں جو جاء ہوں جا

#### (A) نابالغ دو سرے کو ایصال ثواب کر سکتا ہے:

مولوی محمہ صاحب متوطن بنگال نے پوچھا کہ نابالغ بچھ پڑھ کر کسی کو بخش سکتا ہے یا نہیں فرمایا کہ ہاں بخش سکتا ہے۔ اس بر انہوں نے شبہ کیا کہ نابالغ کا تبرع جائز نہیں۔ اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ تحکم مخصوص مال کے ساتھ ہے خواہ مال حقیقی ہو یا مال حکمی ہو اور تواب مال نہیں جو اس کا تصرف غیر معتبر ٹھرایا جائے دو سرے اس سے قطع نظر تصرف تین تشم کے ہیں ایک نافع محض۔ دو سرے صنار محض ۔ تیسرے من وجہ ضار من وجہ نافع۔ سو نافع محض تو بدون ولی کی اجازت کے محض۔ تیسرے من وجہ صنار محض معتبر نہیں اور جو من وجہ صنار محض ولی کی اجازت سے بھی معتبر نہیں اور جو من وجہ صنار اور من وجہ نافع ہیں دہ ولی کی اجازت سے معتبر نہیں اور ایصال تواب نافع ہیں دہ دہ کی اجازت سے معتبر نہیں خود اس کو بھی تواب ملے گااس میں ذرا بھی ضرر نہیں خود اس کو بھی تواب ملے گااس کے درست ہونے میں شبہ نہیں۔

# (٩) اشغال تصوف بطور علاج ہیں اور تقلید شخصی کا تھکم ضرور تا ہے

ارشاد فرمایا که قنون میں ایک سب رجسزار ملے۔ ان کو تقلید شخصی اور طریق تصوف کے متعلق اس قشم کا تر د د تھا کہ ان کو کسی تقریر تحریر ہے شفا نہیں ہوتی تھی انہوں نے وہ شبهات میرے سامنے پیش کئے۔ میں نے ان کو جواب دیا جس ہے بفضلہ تعالیٰ ان کی ہالکل تسلی ہو گئی۔ طریق تصوف کے متعلق ان کو بیہ غلط فنمی تھی کہ وہ اشغال اور قیود کو تصوف مستحھے ہوئے تھے اور چو نکہ وہ کتاب و سنت میں وارد نسیں اس کئے تصوف کو بے اصل سمجھتے ہتھے ان کو تصوف کی حقیقت سمجھاکرے ممجھایا کہ یہ قیود امور زائد ہیں کہ مصلحتًا ان کو علاج کے طور ہر برتا جاتا ہے اس سمجھانے ہے ان کی تسلی ہو گئی اور تقلید کے بارے میں اس وقت ان ہے وجوب اور عدم وجوب تقلید پر بحث نہیں کی گئی صرف ان کو ایک مصلحت تقلید کی بتلائی گئی جس ہے اس امر میں بھی ان کا بورا اطمینان ہو گیا کہ وہ مصلحت بير تھی که پہلے زمانہ میں جبکه تقلید مخصی شائع نہ تھی اتباع ہوی کا غلبہ نہ تھا اس لئے ان اوگوں کو عدم تقلید مصرنہ تھی بلکہ نافع تھی کہ عمل لاحوط کرتے تھے۔ بعد اس کے ہم لوگوں میں غلبہ اتباع ہوئی کاہو گیا طبیعت پر حکم میں موافقت غرض کو تلاش کرنے گئی۔ اس کئے عدم تقلید میں بالکل اتباع نفس و ہوی کا رہ جائے گا جو کہ شریعت میں سخت مذموم ہے سو تقلید مذہب معین اس مرض اتباع ہوی کاعلاج ہے۔

## (۱۰) علماء کسی کو کافر نہیں بناتے :

ارشاد فرمایا که بعض آزاد منش لوگ علماء پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ سے لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ میں یہ جواب دیا کر تا ہوں کہ بناتے نہیں بتاتے ہیں۔ کافر بنتے تو وہ خود ہیں علماء بتلا دیتے ہیں۔

# (۱۱) الله تعالی کے مقابلہ میں حاکم کا زیادہ خوف طبعی ہے :

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے شبہ لکھاتھا کہ میں حاکم مجازی کے سامنے بہت فرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف نہیں معلوم ہو تا۔ اس سے شبہ ضعف ایمان کا ہو تا ہے۔ میں نے اس کا جواب لکھاتھا کہ یہ خوف طبعی ہے جس کا مدار مشاہدہ ہے تو حاکم مجازی کا زیادہ خوف بوجہ مشاہدے کے ہے اور اللہ تعالیٰ کاچو نکہ مشاہدہ نہیں اس لئے زیادہ خوف نہیں معلوم ہو تا مگر انسان اس کام کلف نہیں۔ وہ خوف عقلی ہے جو سب سے زیادہ خدائے تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس لئے شبہ ضعف ایمان کا نہ کرنا حیاہے۔

#### (۱۲) مزاروں پر پھول چڑھاناعبث ہے:

ارشاد فرمایا کہ ایک صوفی غیر متشرع الہ آباد کے میرے پاس گنگوہ میں آئے اور پھولوں کا ایک ہار مجھے دے کر کہا کہ آج ایک باغ میں ہے پھول لایا تھا پچھ تو حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب کے ہاں چڑھائے اور پچھ اس میں کا بچا ہوا تہمارے پاس لے آیا۔ میں نے ان ہے ان کے نداق کے موافق کہا کہ آگر کوئی شہارے پاس لے آیا۔ میں نے ان ہے ان کے نداق کے موافق کہا کہ آگر کوئی شخص نمایت لطیف المزاج ای روبیہ تولہ کا عطر لگا تا ہواور آپ اس کے پاس بالکل معمولی اور خراب چار آنہ تولہ کا عطر لے جاکراس کے کپڑوں میں لگادیں تو کیااس کو معمولی اور خراب چار آنہ تولہ کا عطر لے جاکراس کے کپڑوں میں لگادیں تو کیااس کو ناگوار نہ ہوگا۔ سویہ حضرت اولیاء اللہ جنت کے روائح سے مشرف ہو چکے ہیں اور ناگوار نہ ہوگا۔ سویہ حضرت اولیاء اللہ جنت کے روائح سے مشرف ہو چکے ہیں اور خراب کا کور پر ان پھولوں کا گئا اور دنیا کے پانچ پھولوں میں بھی نسبت ہے تو ان کے قبور پر ان پھولوں کا چڑھانا ان کو کیسے گوارا ہو گا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی اور توبہ کرلی اور کہنے لگا۔

# (<del>۱۳۳) بعد میں پیدا ہو نافضول ہونے کی دلیل نہیں</del>:

ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا شہیر سے کسی دھریہ نے کما کہ

داڑھی ایک زائد اور فضول چیز ہے دلیل ہے ہے کہ پیدا ہونے کے وقت نہ تھی اس لئے اس کو ہر گزنہ رکھنا چاہئے اس پر مولانا نے جواب دیا تو پھر دانت بھی تورڈالو۔ مولانا عبدالحی صاحب بھی موجود تھے فرماتے ہیں کہ واہ مولانا! کیا دندان شکن جواب دہا ہے۔

## (۱۴) نقشہ نعل شریف اور اس طرح کے چڑے کی نعل میں فرق ہے

مغرب کے فرضوں کے بعد فرمایا کہ آج مدت کے بعد ایک بہت بڑاشبہ نماز میں حل ہوا۔ شبہ یہ تھا کہ نقشہ نعل شریف جو ہزرگوں نے واسطے تخصیل برکت کے لکھا ہے اور زادالسعید کے آخر میں میں نے بھی اس کو نقل کیا ہے اس نقشہ کے مطابق اگر کوئی چڑے کا نعل بنا کراس کاوہی ادب ومعاملہ کرنے لگے جو کہ نقش ے کیاجا تا ہے تو آیا یہ معاملہ ٹھیک ہو گایا نہیں۔ ہر چند کہ جی اس کو قبول نہیں کر تا تھا کہ چیڑے کے نمونہ تعل کے ساتھ وہ معاملہ کیاجائے جو کہ نقش کے ساتھ کیاجا تا ہے مگر وجہ فرق کی بھی دونوں کے درمیان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ چو نکہ شبہ میرے خیال میں بہت قوی تھااس لئے میں نے کسی پر ظاہر نہ کیا کہ امید نہیں تھی که جواب شافی میسر ہو سکے۔ مگراللہ تعالیٰ کالاکھ لاکھ شکرہے کہ آج نماز میں وہ شبہ حل ہو گیااس کے حل ہونے سے اور بھی باتیں حل ہو گئیں۔ حل اس کا یہ ہے کہ نقش کاادب اس وجہ ہے ہے کہ وہ دال ہے اصل بر۔ سونقش کی تو وضع ہی دلالت کے لئے ہے اور چیڑے کے نعل میں استقلال کا شبہ ہو سکتا ہے اس لئے اس کو مناسبت بھی اصل ہے کم ہے اور غلو کابھی اس میں اندیشہ ہے للذااس کے ساتھ وہ معامله ورست نه ہو گااس کی الیمی مثال ہے کہ مکہ مکرمہ اور بیت الله اور مدینہ منورہ اور روضہ اطہرکے نقثوں ہے اگر کوئی معاملہ تعظیم و تکریم اور حصول برکت کا کرے تو جائز ہو گا اور اگر کوئی بیت اللہ یا روضہ اطهر کے نمونہ کے مطابق مکان بنوا لے تو اس مکان ہے وہ معاملہ ناجائز ہو گا' کیو نکہ اس مکان میں دلالت علی الاصل بوجہ اس

کے لئے موضوع نہ ہونے کے کم ہے اور خود اس میں گونہ استقلال بھی ہے۔ تو اس میں شدہ شدہ غلو کا بھی اندیشہ زائد ہے کہ چند روز میں اس کا حج وطواف نہ ہونے گئے۔

# (۱۵) تفاخر کااندازہ قرائن <u>سے ہو تا ہے</u> :

بعض اوگوں کو رسوم شادی میں بنابر تفاخر صاحب تقریب کے شریک نہ ہونے پر شبہ ہو جاتا ہے کہ ریا و نمود متعلق قلب کے ہے اور قلب کا حال معلوم ہو سکتی نہیں ہو سکتا۔ بجواب اس کے ارشاد فرمایا کہ ریا جس طرح اظمار سے معلوم ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے نبھی رسول بی اس طرح قرائن سے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے نبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سمام عن طعام المتبار ئین ۔ یہ ظاہر ہے کہ فخر کے لئے کررہے ہیں پس اگر قرائن اس کرنے والے زبان سے نہیں کتے کہ ہم فخر کے لئے کررہے ہیں پس اگر قرائن اس معتبر نہ ہوتے تو اس حدیث پر عمل کرنے کی کوئی صورت ہی نہ ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ قرائن سے بھی فخر معلوم ہو سکتا ہے۔

# (١٦) مستبعد اور محال ہونے میں زمین آسان کا فرق ہے:

ارشاد فرمایا که رام پوریس ایک شخص نے سوال کیا کہ حضورا کرم القلط ایک شخص معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی - میں نے کہا کہ جسمانی - کہنے لگے کہ جوت میں نے کہا کہ جسمانی - کہنے لگے کہ جوت میں نے کہا: سب حان اللذی اسری بعبدہ اور و لقد ر آہ نزلة انحری عند سدرہ المستہی اور حدیثیں - کہنے لگے کہ کیایہ ممکن ہے کہ جسم انسانی ایسے طبقہ سے عبور کرے جہال ہوا نہ ہو - میں نے کہا کہ ہال ممکن ہے - کہنے لگے کہ جوت میں نے کہا کہ ہال ممکن ہے - کہنے لگے کہ المتاع کا جب وجوب و جوب و المتاع کا جب وجوب و المتاع کا جب وجوب و المتاع کا جب وجوب و المتاع نے ہو گاتو امکان ثابت ہو جائے گاور چو نکہ امکان اصل ہے لاذا جو مدی المتاع یا وجوب ہو دیل اس کے ذمہ ہے ہم اصل سے متمسک ہیں ہمارے ذمہ المتاع یا وجوب ہو دیل اس کے ذمہ ہے ہم اصل سے متمسک ہیں ہمارے ذمہ المتاع یا وجوب ہو دیل اس کے ذمہ ہے ہم اصل سے متمسک ہیں ہمارے ذمہ

ولیل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج تک کوئی اور بھی گیا ہے میں نے کہا کہ یہ نظیر کا مطالبہ ہے شوت کا نہیں اور نظیر کا بیش کرنا مدعی کے ذمہ نہیں ہے۔ مالا ۱۰ اس و د بھی ایک واقعہ ہوگا اس کے لئے بھی نظیر کی ضرورت ہوگی۔ پھراس نظیر خانی کے لئے بھی نظیر کی ضرورت ہوگی۔ الی غیرالنہایة۔ تو تسلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے اور اگر کسی نظیر کو کہ وہ ایک واقعہ ہے بلا نظیر آپ مان لیس کے تو اسی واقعہ کو بلا نظیر کیوں نہ مان لیجئے کیو نکہ ایک کے بلا نظیر مانے میں اور ایک کے بلا نظیر نہ مان نے میں نظیر کیوں نہ مان لیجئے کیو نکہ ایک کے بلا نظیر مانے میں اور ایک کے بلا نظیر نہ مانے میں ترجیح بلا مرج ہے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بالکل محال ہو تا ہے۔ میں نے کہا کہ مستبعد ہے محال نہیں اور مستبعد کا وقوع بطور خرق عادت کے ممکن ہے اور استبعاد اور چیز ہے استحالہ اور چیز ہے مگروہ کسی طرح نہ سمجھے' اپنی ہی ہا تکتے رہے۔ یہ دکایت اس پر بیان کی تھی کہ آج کل اکثر لوگ جس درجہ کا سوال کرتے ہیں اس درجہ کا فہم نہیں رکھتے اس لئے جواب نہیں سمجھ سکتے اور خطانکا لئے ہیں اہل علم کی درجہ کا فہم نہیں رکھتے اس لئے جواب نہیں سمجھ سکتے اور خطانکا لئے ہیں اہل علم کی کہ جواب نہیں دے سکتے۔

#### (۱۷) مخدوم کو راحت پہنچانااصل ادب <u>ہے</u>:

ایک مہمان نے اس واقعہ کے متعلق استفسار کیا کہ بروقت وصال حضور اکرم الفاظیۃ نے دوات قلم متگوایا اور حضرت عمر " نے کما کیا ضرور؟ بجواب اس کے ارشاد فرمایا یہ اعتراض صرف حضرت عمر " پر نہیں بلکہ اس میں تو خود حضور مالیہ آلیا ہم کہ کہ میں او خود حضور مالیہ آلی ہم کہ کہ مان حق کا اعتراض لازم آتا ہے۔ آپ پر تبلیغ احکام فرض نقی۔ اگر کوئی حکم واجب تھاتو آپ نے کیوں نہ ظاہر فرمایا۔ اگر اس وقت دوات قلم نہیں آئی تھی تو دو سرے وقت منگاکر تحمیر فرما ویت 'کیونکہ آپ کئی روز اس واقعہ کے بعد زندہ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ پنجشنبہ کا ہے اور وفات دو شنبہ کو ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو کوئی نیا تھم ارشاد فرمانا نہ تھا بلکہ کسی امرقدیم کی تجدید و تاکید مقصود شقی چو نکہ حضور کو کوئی نیا تھم ارشاد فرمانا نہ تھا بلکہ کسی امرقدیم کی تجدید و تاکید مقصود تھی چو نکہ حضور کو کوئی نیا تھم ارشاد فرمانا نہ تھا بلکہ کسی امرقدیم کی تجدید و تاکید مقصود تھی چو نکہ حضور تکیف

فرمائیں۔ اس کی الین مثال ہے کہ طبیب کسی کو زبانی نسخہ بتاا دے پھر براہ شفقت کے قلم دوات الو کھے دول اور مریض یہ دیکھ کر کہ اس وقت ان کو تکلیف ہوگی کے کہ کیا حاجت ہے اس وقت ان کو تکلیف ہوگی صدیبیہ میں حضرت علی " نے صلح نامہ لکھا تھا ھذا ما قاضی علیہ محمد مدیبہ میں حضرت علی " نے صلح نامہ لکھا تھا ھذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ کفار نے مزاحمت کی کہ ابن عبداللہ کھو کیو نکہ اس میں تو جھڑا ہے اگر مرالت تتلیم کرلیں تو زراع ہی کس بات کی۔ حضور سرائے ہے جھڑے نے حضرت علی " سے فرمایا کہ اس کو منا دو۔ انہوں نے انکار فرمایا ایس ایس مخالفت تو اس میں بھی ہوئی جس طرح حضرت عمر " نے مخالفت کی تھی پھر فرمایا کہ جواب الزامی مجھے بہند نمیں گلر بطور لطیفہ کے اس وقت بیان کردیا۔

#### (۱۸) متوحش عنوانات اختیار کرناخلاف حکمت ہے:

 غوث پاک کے جنتی ہونے میں ہے یا نہیں کنے لگا کہ ہاں ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ حضرت جو آپ کا عقیدہ ہے وہی اس کا بھی ہے صرف فرق عنوان کا ہے یہ اس کو بقینی کہتا ہے آپ غلبہ ظن۔ باتی اصل معنون میں دونوں متفق میں جب حضرت ابو بکر صدیق کے جنتی ہونے کی مرتبہ بقینی ہے حضرت غوث پاک کے جنتی ہونے کی مرتبہ بقینی ہے حضرت غوث پاک کے جنتی ہونے کی مرتبہ بقینی ہے حضرت غوث پاک کے جنتی ہونے کا مرتبہ متنزل مانتا ہے۔ اس کانام عدم قطعیت ہے مولوی صاحب بہت خوش ہوئے مقصود اس حکایت ہے ہے کہ بلا ضرورت عوام الناس کو متوحش بنانا اور بلادلیل ان پر بدگانی کرنا اچھا نہیں۔

## (١٩) مقتول في الله شهداء عيم بروه كريس:

فرمایا ایک شخص نے حیات نبوی القلق بین مجھ سے گفتگو کی۔ میں نے کہا جو لوگ مقتول فی سبیل اللہ ہیں ان کے حق میں ارشاد ہے بل احیاء عندر بہم اور جو مقتول فی سبیل اللہ سے بڑھ مقتول فی اللہ ہیں وہ کیو نکر زندہ نہ ہوں گے اور اس جو مقتول فی اللہ ہیں وہ کیو نکر زندہ نہ ہوں گے اور اس مکلہ کا نمیں اس میں حدیث صرح موجود ہے اور یہ تائید کے درجہ میں ہے۔

## (۲۰) بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو تا :

فرمایا ارادہ بندہ کا پچھ بھی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں عرفت رہی بفسسخ العزائم یعنی ہیں نے اپنے رہ کو پہچاناارادوں کے ٹوٹے ہے۔ بہااہ قات انسان اپ ارادوں میں ناکامیاب رہتا ہے بزاروں ارادے مقمم کئے مگر پچھ نہ ہوا۔ ای واسطے ابن عطاء اسکندری فرماتے ہیں کہ اریدان لا ارید یعنی میں نے یہ ارادہ کرلیا ہے کہ ارادہ نہ کروں گا اس پر بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ یہ عدم ارادہ کا ارادہ بھی تو ارادہ ہے کہ ارادہ مانسوں نے خود کیا اچھا جواب دیا ہے کہ ارادہ کا منفیہ تو اس لئے قابل ترک ہے کہ وہ خلاف تفویض و رضا ہے اور عدم ارادہ کا منفیہ تو اس لئے قابل ترک ہے کہ وہ خلاف تفویض و رضا ہے اور عدم ارادہ کا

اراده خود عین تفویض و موافق رضا ہے اس لئے یہ منفی و قابل ترک نہیں۔ (۲۱) انبیاء کرام جامع فضا کل ہوتے ہیں :

فرمایا کہ ایک شبہ ظاہری میہ ہو تا ہے کہ ہمارے حضور پر نور الطاع بی حضرت ابراہیم اینے صاحبزادے کے انتقال پر روے اور بعض اولیاء اللہ کی حکایت ہے کہ وفتت مصیبت کے انہوں نے الحمد ہللہ کہااور ظاہراً الحمد ہللہ کہنے والے کا مرتبہ رونے والے ہے زائد معلوم ہو تاہے حالا نکہ انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں یا سکتا۔ جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ حق فرزندیہ ہے کہ ایسے دفت میں اس پر روئے۔ حق خالق بیہ ہے کہ امرائی یر صبر کرے ہمارے حضور اکرم الفاقای نے دونوں کو جمع فرمایا حق فرزند بھی حق خالق بھی۔ اور دونوں کو ادا فرمایا اور بعض اولیاءاللہ مرتبے میں کم ہیں کہ ایک حن ان ہے ادا ہوااور دو سراادا نہ ہواای طرح حدیث میں ہے کہ قیامت میں بعض انبیاء بعض اولیاء اللّٰہ پر رشک کریں گے ظاہراً اس پر بھی شبہ ہو تاہے کہ افضل کو مفضول ہر غبطہ کیوں ہو گا۔ بات بیہ ہے کہ غبطہ کئی قشم کاہو تاہے مجھی تو کمال کے نقندان ہے۔ سویہ تو نہ ہو گااور تہمی بہ سبب ایک خاص قشم کی عافیت کے مثلًا کوئی بڑے عمدے پر ہوا اور ذمہ داریوں کی کثرت ہے یہ کے کہ پانچ روبیہ والے مجھ سے اچھے کہ آرام ہے توہیں اس قدر بار حساب تو نہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کا رشک کرنا ای طرح ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے امت کی فکر میں مشغول ہوں گے اور بعض اولیاء اللہ ایسی مشغولی ہے آزاد ہوں گے۔ پس اس غبطہ کابیہ تحل ہے۔

(٢٢) آنخضرت ملي التي معصوم مين :

فرمایا کہ کسی نے دریافت کیا کہ لیغفر للڈاللّٰہ ما تقدم من ذنباؤے معلوم ہو تاہے کہ نعوذ باللّٰہ آپ ہے گناہ سرزد ہوئے ہیں فرمایا معاً قلب میں جواب میں یہ بات آئی کہ جب کوئی شخص نمایت خاکف ہو تاہے تو وہ ڈر کر کہا کرتاہے کہ مجھ سے قصور ہو گیا ہو معاف کر دیجئے۔ حالا نکہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہو تا۔
اس طرح دو سرااس کی تسلی کے لئے کمہ دیتاہے کہ اچھا ہم نے تمہارا قصور معاف
کیا۔ ای طرح چو نکہ اس خیال سے آپ کو غم رہا کرتا تھا حق تعالیٰ نے تسلی فرما
دی۔

# (۲۳) عدم الفعل اور ترک الفعل میں فرق ہے :

فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مااکل رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ عليه وسلم على حوان ولاسكر جةولا حبزله مرقق يعني رسول الله الله المنظمة في اور طشتري ير كھانا نهيس كھايا اور ند مجھى آپ كے لئے جياتى كي۔ مشہور یہ ہے کہ جس کام کو آپ نے نہ کیاوہ نہ کرنا چاہئے اور اس قاعدہ کی اس ہے تائد کی کہ عیدین میں مثلاً اقامت اور اذان آپ کے وقت میں نہیں ہوئی للذا جماعتانه کرنا چاہئے۔ نیکن قاعدہ کلیہ یاد رکھنا چاہئے کہ ایک تو ہے عدم الفعل اور ا یک ہے ترک الفعل ان دونوں میں اس کے اعدام کا قصد ہو تاہے پھریہ قصد جس مرتبه کا ہو گا اس فعل کا نا پیندیدہ ہونا ثابت ہو گا اور اس فرق کو اہل اجتماد خوب پھانتے ہیں۔ پس عدم الفعل ہے تو اس کا کرنا ناجائز نہیں ہو تا بشرطیکہ اور کوئی قباحت شرعی لازم نه آئے اور ترک الفعل البته ناپیندیدگی ہے۔ اس حدیث میں اس امر کابیان ہے کہ اس وقت ایسے تکلفات نہ تھے پس مدلول اس کاعدم الفعل ہے نہ کہ ترک الفعل۔ اب اگر کوئی طشتری میں کھائے یا چیاتی کھائے جائز ہے مگر ازارہ افتخار نہ ہو میزیر کھانے میں چو نکہ افتخار و تشبیہ کا فتح ہے وہ اس مستقل دلیل ہے ممنوع ہو گا۔

# (۲۴) اسلام میں نظام حکومت جمہوری نہیں شور ائی ہے:

فرمایا بعض لوگ آیت و شاور هم فی الامر سے یہ استدالل کرتے ہیں

کہ سلطنت شخصی ہونا خلاف قرآن کے ہے۔ شاورهم سے کثرت رائے مفہوم

ہوتی ہے جو حاصل ہے سلطنت جمہوری کا مگراس استدالل کی غلطی خود اس آیت

کے اگلے جزو سے خلامر ہے فاذا عزمت فتو کل علی اللہ جس سے ثابت

ہوتا ہے کہ گومشورہ مطلوب ہے مگر بعد مشورہ مدار محض آپ کے عزم اور اراد سے

ہوتا ہے کہ گومشورہ مطلوب ہے مگر بعد مشورہ مدار محض آپ کے عزم اور اراد ہے

پر ہے۔ اس سے تو بالعکس سلطنت کا شخصی ہونا ثابت ہوا البتہ یہ ضرور ہے کہ

مخص واحد پر مشورہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے لیکن مدار کثرت رائے پر نہیں رکھاگیا

بلکہ اس مستشیر کو اطلاق آیت سے اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ مقابلہ جماعت

بلکہ اس مستشیر کو اطلاق آیت سے اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ مقابلہ جماعت

# (۲۵) اسلام تلواریے نہیں پھیلا:

فرمایا یہ اعتراض کہ اسلام برور شمشیر پھیلا محض غلط ہے۔ اس وجہ ہے کہ
اسلام میں اول جزیہ کا حکم ہے۔ جب جزیہ قبول کر لیا اب تلوار مسلمان نمیں اٹھا
سکتا اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو قابل غور ہے کہ اسلام نے مخالفین کے
ہاتھ میں ایک بہت برای ڈھال دے رکھی ہے وہ یہ کہ جب کوئی کلمہ پڑھے فور أ
چھوڑ دو تو اس طور پر ہر کافرونت پر مسلمان کی تلوار کو بند کر سکتا ہے مثلاً کسی کافر
نے کسی مسلمان پر خوب ظلم کیا ہو ہاتھ پاؤں کاٹ دے ہوں اس کے اہل و عیال کو
قتل کر ڈالا ہو غرض ہر طرح کا ظلم کیا ہو اور باوجود اس مظالم کے پھر کون ایسا ہے کہ
موقع ملے اور قدرت ہو اور بدلہ نہ لے مگر اسلام میں ایسا تھم ہے کہ اگر اس شخص
کایا اس کے کسی یارو مدد گار کا اس پر قابو پڑ جائے اور وہ اس کا کام تمام کرنا چاہ اور
کایا اس کے کسی یارو مدد گار کا اس پر قابو پڑ جائے اور وہ اس کا کام تمام کرنا چاہ اور

بھی تھم یہ ہے کہ تلوار مت اٹھاؤیہ کتنی بڑی ڈھال مخالف کے ہاتھ میں ہے پس جس ند ہب کا یہ قانون ہو اس میں کیسے ممکن ہے کہ اس کی ترقی تلوار سے ہو سکے۔ اب فرمایئے کہ اسلام بزور شمشیر کیو تکر پھیلا۔

## (۲۲) ابدی جہنم بغاوت اور کمالات خداوندی کے انکار کی سزاہے

فرمایا بظاہر اس پر کہ کفار جہنم میں ہیشہ رہیں گے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کون ساکیا کہ سزائے وائی تجویز کی گئی کیو تکہ زندگی محدود و گناہ محدود پھر سزائے غیر محدود کا کیوں تھم ہوا جواب یہ ہے کہ کفرو شرک کی حقیقت ہوناوت۔ ونیا میں بھی قاعدہ ہے کہ سلاطین باغی کو جلا وطن عبور دریا شور وغیرہ سزا دیتے ہیں چو نکہ سلاطین بجز اس کے کہ عمر بھر کے لئے دے سکیس زیادہ پر قدرت نہیں رکھتے اس وجہ سے زاکہ سے مجبور ہیں گراتنا ظاہر ہو گیا کہ بغاوت کی سزا غیر محدود ہونی چاہئے اور یہ امریتقصائے عقل ہے چنانچہ جو سلاطین پابند ملت سراغیر محدود ہونی چاہئے اور یہ امریتقصائے عقل ہے چنانچہ جو سلاطین پابند ملت بھی نہیں وہ سبھی ایساہی کرتے ہیں یہ بواب تو جدلی ہے اس کی حقیقت ہیں فور کرنا چاہئے کہ حق تحالی مالک حقیقی ہیں اور ان کے صفات غیر متناہی ہیں اور ہر صفت کا چاہئے کہ حق تحالی مالک حقیقی ہیں اور ان کے صفات غیر متناہی ہیں اور ہر صفت کا ایک حق ہے اب جو مخص ایسے مالک جامع کمالات غیر متناہیہ کے حقوق کو ضائع کرے گاس کی سزا بھی غیر متناہی ہونی چاہئے۔ اس یہ سزا عین موافق عقل کے رہے گاس کی سزا بھی غیر متناہی ہونی چاہئے۔ اس یہ سزا عین موافق عقل کے ہوئی۔



# مقالات حکمت متعلقه حصه دوم

#### بنالله إلغ النجنب

# (۱) <u>منکرات شرعیه پر</u>مشتمل امر کی اجازت نهیں :

فرمایا توشہ شیخ رد ولوی قدس اللہ سرہ کی اصل صرف ای قدر ہے کہ اس قشم کے طعام کو حضرت شیخ نے بہند فرماکر فی سبیل اللہ وینے کو ہتلایا تھا۔ اب لوگوں نے کس قدر غلو کرلیا ہے کہ اس عمل میں معتقد تصرف شیخ کے ہوجاتے ہیں۔ اس طرح عرس اولیاء اللہ بزرگان دین نے نیک نیتی سے شروع کیا تھا' اب وہ حالت کہاں۔ وہ اغراض کہاں۔ اب تو ناجائز اور منکرات شرعیہ کام ہونے لگے۔ بھلا کیو نکر کوئی عالم متدین ان ناجائز امور کی اجازت دے سکتا ہے۔

#### ۲) اہل جذب کی صحبت سے فائدہ نہیں ہوتا:

فرمایا مجذوبوں کی خبریں آئندہ کے متعلق وہی ہوتی ہیں جو واقع ہونے والی ہیں۔ اگر وہ خبرنہ بھی دیتے تب بھی وہ واقعہ ضرور ہوتا۔ پھر خبردینے سے کیا جدید بات پیدا ہوگئی۔ لوگ اس کو کمال سیحصتے ہیں اور یہ سیحصتے ہیں کہ ان کی خبرے ایسا ہوا۔ حالا نکہ یہ واقعہ بالیقین ہوتا۔ ان کی خبرے اوروں کو علم اس کا قبل سے ہوا۔ حالا نکہ یہ واقعہ بالیقین ہوتا۔ ان کی خبرے اوروں کو علم اس کا قبل سے ہوگیا۔ اس کے سواکوئی جدید بات پیدا نہیں ہوئی تو یہ کونسافائدہ معتدبہ ہوا۔ یہ تو ونیوی فائدہ میں کلام تھا۔ باتی دینی فائدہ سو محققین نے کہا ہے کہ اہل جذب کی صحبت سے البتہ فائدہ ہوتا ہے۔

#### (**۳**) شریعت سر تا سر دحت ہے :

فرمایا دنیا اور آخرت میں مقابلہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے کس قدر رحمت ہے کام لیا ہے'کیو نکہ آخرت کا آرام وائی اور دنیا کا ناپائیدار اور غیر متابی بمقابلہ متباہی کے یہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو کروڑ کو ادنی عدد سے ہے۔ تواس کا مقتضایہ تھا کہ سعی آخرت ای نسبت سے سعی دنیا کے مقابلے میں واجب ہوتی' مگر ہر طرح پر رحمت سے کام لیا ہے' یعنی شب و روز عبادت کا کام تعلیم نہیں فرمایا' تھوڑا کام بتالیا پھراس میں اجر بے شار رکھا۔ مثلاً نماز پنجگانہ ہی جس پر اجر اس قدر ہے جس کا حساب نہیں۔

## (۴) اسائے الھیہ کی تجلیاں ہروفت ہوتی رہتی ہیں :

۔ فرمایا حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں: کُلَّ یَوْمِ هُوَ فِیْ شَمَانِ۔ مثلاً زندہ کرنا' مارناوغیرہ وغیرہ تجلیات اسائے الہیہ ہروفت ہر آن ہوا کرتی ہیں۔اسائے الہیہ کی تجلی کو اس طرح پر سوچے کہ فلال فلال اسم کے فلال فلال اثر ظاہر ہوئے' مثلاً اماحت احیاء تخلیق ترزیق وغیرہ جو اکوان کے ساتھ متعلق ہے' اس سے عرفان میں ترقی ہوگ۔۔

# (۵) احکام تکوینی بھی امرالہی ہیں :

فرمایا جس طرح احکام شرعیه احکام حق تعالی بیں ای طرح احکام تکوینی بھی ہیں 'گران کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے۔ تھم تشریعی تحکم تکوینی دونوں بامراائی ہیں۔ پھرایک کی طرف توجہ کرنا اور دوسرے کی طرف التفات نہ کرنا کس قدر غفلت کی بات ہے۔ مصیبت کا پہنچنا' راحت کا ہونا یہ سب بھی تو بامرالئی ہیں 'ان کا مراقبہ کرنا چاہئے۔ البتہ احکام کے اسرار و تھم معلوم ہونا مشکل ہے۔ ان میں فکر نہ کرے کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت ایں معمارا۔ ایک مجمل تحکمت واقعات

عالم میں سے ہے کہ باغ میں ہر قشم کی چیزیں ہونی جِاہئیں جہاں کپھل اور پھول ہے وہاں گھاس اور کانٹے بھی ہیں۔ کوئی درخت خشک ہے کوئی تر۔ اس عالم میں سے ساری باتیں موجود ہیں 'سبحان اللّٰہ۔

#### (٦) ونیا کے مفاخر بے حقیقت ہیں :

فرمایا دنیا کی جتنی را حتی اور لذتیں ہیں کسی کے لئے بھی تو بقاء نہیں۔ اس وقت کھانے پینے کی سب نعتیں موجود' دو سرے وقت وہ نعتیں فناہو گئیں۔ جس قدر لذتیں ہیں فوری ہیں۔ اس وقت نمایت لذیذ معلوم ہوا' کچھ دیر میں فناہو گیا' گویا کچھ بھی نہ تھا اور شادی وغیرہ کی رسموں میں اہل دنیا کس قدر تکلف کرتے ہیں۔ بس ایک شب گزرتی ہے نہ وہ تکلفات رہتے ہیں نہ وہ ساز و سامان اور ازراہ فخرجس قدر کام ہو تا ہے اس کی برائی بعد میں سن لیجئے۔ آج ایک شخص نے اندارہ فخرجس قدر کام ہو تا ہے اس کی برائی بعد میں سن لیجئے۔ آج ایک شخص نے انتظام تھا۔ اس کے بعد پھر کسی نے اس کی برائی بعد میں سن لیجئے۔ آب ایک گئال انتظام تھا۔ اس کے بعد پھر کسی نے اس مقال کیا تو یسان سامان ہے۔ اس لاکھ روہیہ شخص کی کیا حقیقت اس سامان کے مقابلے میں جو یسان سامان ہے۔ اس لاکھ روہیہ صرف کرنے واے کے ہاں کمان تھا۔ بس سارا فخر مٹ گیا۔ یہ طالت ہے اہل دنیا کے مفاخر کی اور یہ طالت ہے لذتوں کے بقاء کی۔ لاندا انسان کو آخرت ہی ہے کام کینا چاہئے کہ دائی راحت ولذت ہے 'کبھی اس کو فنا کہ نہیں۔ کہنی اس کو فنا

# (2) <u>ذاکر کو صرف مذکور پر نظرر کھنی چاہئے</u>:

فرمایا حضرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید رحمتہ الله علیہ فرماتے تھے کہ ذکر سے مقصود یہ ہونا چاہئے کہ فَاذُ کُرُونِی اَذُ کُرُ کُمْ اور کسی چیز کاطالب نہ ہونا چاہئے کہ فَاذُ کُرُونِی اَذُ کُرُ کُمْ اور کسی چیز کاطالب نہ ہونا چاہئے۔ نہ حالات کانہ واردات کا کہ یہ مقصود نہیں ہے 'صرف رضائے حق مقصود

ہے۔ پھرجس کے لئے جو مناسب ہو تاہے عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو ذوق شوق میسر ہوا کسی کو قبض' ہر شخص کو انعام مناسب ملتا ہے۔ مثلاً دنیا میں کسی کو کپڑاانعام میں ملا' کسی کو روپیہ' کسی کو غلہ علیٰ ہزا القیاس۔ پس فاڈ ٹیڈوڈنیٹی اَڈٹیڈز کُٹر کُٹم پر نظر رہنا چاہئے۔

## (۸) قوت متخیلہ ہے وھو کہ دیناورویشی کے خلاف ہے :

فرمایا کہ بعض درویشوں کے بہاں کی ہے صالت سی گئی ہے کہ جب کوئی مرید ہونے لگتا ہے تو بعض اعمال کی دجہ سے جو وہ اپنے اندردو سرے کی قوت متنخیله میں تصرف کرنے کی مشق کر لیتے ہیں 'آفتاب وماہتاب مرید کو دکھلاتے ہیں۔ آفتاب کو بتالتے ہیں کہ یہ حضرت حق تعالیٰ ہیں اور ماہتاب کو نور محمر صلی اللہ علیہ و سلم کا بتاتے ہیں۔ صالا تکہ یہ سب قوت متخیلہ کا تصرف ہے۔ اور مرید یقین کرلیتا ہے۔ توجہ سے یہ انوار نظر آنے لگتے ہیں۔ مرید بے چارہ بھیشہ ای میں مبتلا رہ کر برباد ہوجاتا ہے انیا لله وانیا الیه راجعون۔ اس سے زیادہ آفت یہ ہے کہ بعض مقاموں پر بست سے انوار دکھلاتے ہیں اور سب کا نام متعین کر رکھا ہے ارواح مشاکح کرام رضی اللہ عنم میں سے مثلاً یہ روح حضرت صابر سی ہے 'یہ حضرت شخم میں سے مثلاً یہ روح حضرت صابر سی ہے 'یہ حضرت شخم میں سے مثلاً یہ روح حضرت صابر سی ہے 'یہ حضرت شخم میں ہے مثلاً یہ روح حضرت صابر سی ہے 'یہ حضرت شخم میں ہے مثلاً یہ روح حضرت صابر سی ہے کہ یہ فلال بزرگ کی معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کی ہے اور مرید کو بتاایا جاتا ہے کہ یہ فلال بزرگ کی معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کی ہے اور مرید کو بتاایا جاتا ہے کہ یہ فلال بزرگ کی معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کی ہے اور مرید کو بتاایا جاتا ہے کہ یہ فلال بزرگ کی معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کی ہے اور مرید کو بتاایا جاتا ہے کہ یہ فلال بزرگ کی

روح ہے اور بیہ فلال ہزرگ کی اور واقع میں سب شیطانی معاملات ہوتے ہیں اور صرف قوت متحیلہ کا تصرف ہوتا ہے اور یکھ بھی نہیں۔ مرید بے چارہ یقین کرلیتا ہے کہ میں نے بزرگوں کو دیکھا۔ یہ آفت اس زمانہ میں ہو رہی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔

# (٩) احوال باطنی کی تشخیص شیخ کامل ہی کر سکتا ہے:

فرمایا کہ احوال باطنی میں امتیاز مشکل امرہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جوانی میں جو عبادت میں لذت تھی۔ ورنہ میں جو عبادت میں لذت تھی وہ اب معلوم ہوا کہ بوجہ جوش جوانی کے تھی۔ ورنہ اب پیری میں وہ لذت کیوں نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ طاعت حق کی لذت نہ تھی' جوانی کا جوش تھا' اس کی لذت تھی۔ وہ لذت عبادت حق نہ تھی' ورنہ اب بھی وہی عبادت حق نہ تھی' ورنہ اب بھی وہی عبادت سے لذت کیوں نہیں۔

# (۱۰) وہبی چیزوں کی ہوس نہیں کرنی چاہئے:

فرمایا جو چیزیں وہبی ہیں ان کی ہوس نہ چاہئے۔ جس کو جو ملااس پر راضی رہنا چاہئے۔ البتہ امور اختیار یہ بلا واسطہ یا بواسطہ ہیں مثلاً نیک کام کرنا' نجات و مغفرت نصیب ہونا اس کی تمنا و طلب ہونا چاہئے۔ حضرت ام سلمہ سے تمنا فرمائی تھی کہ آبیں مرد ہوتی تو خوب جماد کرتی۔ آبیت نازل ہوئی و کلا تَتَمَنَّوُا النج۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے حق میں عورت ہونا مناسب تھا' وہ عطا ہوا اور ان کے حق میں عکمت ہوگی۔

# (۱۱) رؤيا صالحه كو قرب حق ميں كوئى دخل نهيں :

فرمایا بعض لوگ ٔ دریافت کرتے ہیں کہ کوئی ایساوظیفہ بتلایئے کہ آنخضرت ملنظین کی زیارت سے خوب میں مشرف ہوا کریں۔ اولیاء اور انبیاء کو خواب میں دیکھا کریں۔ افسوس! آج کل اس کو کمال درویشی سمجھتے ہیں۔ اولا خواب میں زیارت ہوناغیراضیاری امرہ۔ بعض اولیاء اللہ کو مرت العرخواب میں زیارت نہ وی اور پھر کائل مکمل رہے۔ ٹانیا خواب میں زیارت ہونے سے قرب حق نہیں ہوستا۔ فرض کیجئے کہ کسی کو روزانہ خواب میں زیارت ہوا کرے 'اس سے نہ کائل ہوگانہ قرب حق میں ترقی ہوگا ہو ہائی ہوگانہ تاہد ہوگانہ قرب ہو تاہے ہوگانہ قرب جو تاہد ہوتا ہو تاہے زیارت خواب سے وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ قرب اللہ پڑھنے سے جو قرب حق ہو تاہے زیارت خواب سے وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ قرب حق کے لئے تو طاعات خداوندی جو شریعت سے خابت ہیں موضوع ہیں۔ جس قدر احکام خداوندی پر عمل ہوگا اور جس قدر اتباع شریعت ہوگا ای قدر قرب حق نصیب ہوگا۔ اب لوگوں نے جو اصل درویشی تھی اس کو ترک کرکے غیر ضروری کو ضروری میں داخل کرلیا۔ دیکھئے صدیث شریف میں منام کے متعلق صرف یہ ارشاد ضروری میں داخل کرلیا۔ دیکھئے صدیث شریف میں منام کے متعلق صرف یہ ارشاد ہوں تو باعث برکت ہے ہیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو خاوے تو باعث برکت ہے ہیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو خاوے تو باعث برکت ہے ہیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو خاوے تو باعث برکت ہے ہیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو خاوے تو باعث برکت ہے نہیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو خاوے تو باعث برکت ہے نہیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو خاوے تو باعث برکت ہے نہیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو خاوے تو باعث برکت ہے نہیں تو ان کی قرب حق میں کچھ دخل نہیں۔

# (۱۲) تمام مجازین ایک درجہ کے نہیں ہوتے :

فرمایا کہ ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا ہے کہ میرے خلفاء مجاز دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ کہ میں نے بلا درخواست ان خلفاء کو اجازت بیعت لینے کی دی اور خلیفہ بنایا اور وہی در حقیقت خلفاء ہیں۔ ایک وہ کہ کسی نے خود درخواست کی کہ حضرت میں بھی اللہ کا نام بتلا دیا کروں؟ حضرت صاحب نے بوجہ کمال کرم اجازت دے دی اور یہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کا نام بتانے کو کیوں منع کروں اور بعض کی درخواست پر بچھ لکھ بھی دیا تو یہ اس درجے بنانے کو کیوں منع کروں اور بعض کی درخواست پر بچھ لکھ بھی دیا تو یہ اس درجے بنیں ہیں۔

#### (۱۲۳) حاجی صاحب ؓ کے خلفاء میں حضرت گنگو ہی ؓ کامقام بہت بلند تھا

فرمايا حضرت مولانا رشيد احمه صاحب قدس الله سره بعض مسائل ميس جناب مولانا ﷺ محمد صاحب "سے مناظرہ كرنے كے لئے تھانہ بھون تشريف لائے تھے۔ان ہی ایام میں ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت ؓ اول اول علماء کو بیعت نه فرماتے تھے' پھر خواب میں دیکھا کہ حضور پر نور مٹر ایک آپ مل الی فرماتے ہیں کہ ان کے لین حضرت حاجی صاحب کے مہمان علماء ہیں اور ان کی مهمانی جارے ذہے ہے۔ اس سے جارے مرشد علیہ الرحمت مستحجے کہ میری جماعت کے لوگ علاء زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ مولانا رشید احمد صاحب قدس الله سرہ بیعت ہے مشرف ہوئے 'ایک چلہ ذکر میں مشغول رہے۔ اس لباس میں جو بین کر تشریف کئے تھے وہی بینے رہے۔ کپڑے نمایت میلے ہو گئے تھے ' دوسرا جوڑا ہمراہ نہ تھا کہ بدلتے۔ بعد گزرنے چلے کے رخصت حاصل کی۔ جب روانہ ہونے لگے تو ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب ؓ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو داخل سلسلہ کرلینا۔ حضرت مولاناعذر کرتے رہے۔ مگر حضرت نے باصرار میں تھم فرمایا۔ جب مولانا گنگوہ تشریف لائے تو ایک بی بی ام كلثوم ناى نے بيعت كى درخواست كى- مولانا نے انكار فرما ديا كه مجھ ميں اس كى قابلیت نہیں۔ اتفاق ہے ہمارے مرشد حصرت صاحب کا گنگوہ جاتا ہوا۔ان مسمات نے شکایت عرض کی کہ جناب مولانا رشید احمد صاحب بیعت سے محروم کرتے ہیں ' داخل سلسلہ نہیں کرتے۔ ہارے مرشد حضرت حاجی صاحب ؓ نے مولانا سے فرمایا کہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ مولانا علیہ الرحمتہ نے عرض کیا کہ مجھ میں قابلیت كمال ہے۔ مرشدنا حضرت حاجي صاحب" نے فرمايا كه ميں تھم كريا ہول كه آب واخل سلسلہ کریں اور بیعت لیں۔ قابلیت کامعلوم کرنامیرا کام ہے نہ آپ کا۔ جب پیرنے تھم دے دیا تو مرید کو عمل کرنا چاہے۔ قابلیت معلوم کرنا مرید کا کام نہیں۔ بس میرا معلوم کرلینا کافی ہے۔ مولانا نے عرض کیا کہ اب تو آپ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ہی کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیہ بھی کوئی بات ہے؟ ممکن ہے کہ اس کو تم سے عقیدت ہو مجھ سے نہ ہو۔ تم ہی بیعت کرو۔ چنانچہ مولانا نے داخل سلمالہ کیا۔ اس سے معلوم کرنا چاہئے کہ کس درجہ کے خلیفہ مجاز تھے مولانا گنگوہی قدس مرو۔

# (۱۴۷) حضرت تھانوی کو حضرت حاجی صاحب ؓ نے بلا در خواست

#### بيعت فرمالياتها

فرمایا اولاً ورخواست بیعت کی میں نے زمانہ طالب علمی میں حصرت مولانا رشید احمد صاحب فندس الله سرہ ہی ہے کی تھی۔ اس وقت آپ دیوبند تشریف لائے ہوئے تھے تو میری درخواست پر فرمایا کہ اس وقت میہ خطرہ شیطانی ہے۔ بعد تخصیل علم بیعت کرنامناسب ہے اور حضرت مولانا قدس اللہ سرہ کا گزر مدرسہ عالیہ د یوبند میں ایسی جانب ہے ہوا تھا کہ وہاں اینٹی*ں تھیں۔ میں جو مصافحہ کے لئے چ*لا تو مجسل گیا۔ حضرت مولانا قدس الله سرہ نے میرا ہاتھ بکڑ لیا۔ واقعی دستگیری کی فال نیک تھی۔ بعض طلباء کو جو مجھ سے تخصیل علم میں کم تنے کسی مصلحت سے بیعت فرمالیا۔ مجھ کو اس کا بڑا خیال ہوا کہ مجھے کیوں محروم رکھا۔ اس زمانے میں مولانا حج ك لئے تشريف لئے جاتے تھے۔ میں نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں لکھا کہ مولانا ہے آپ فرماد بھتے کہ مجھے بیعت کرلیں۔وہ عرایضہ بھی مولانا رشید احمہ صاحب قدس اللہ سرہ ہی کو دیا۔ سادگی مزاج میں ایسی تھی کہ مولانا ہی کی تو شکابیت اور مولانا ہی کو عربضہ دیا۔ جب مولانا قدس اللہ سرہ واپس تشریف لائے سفر حج سے تو اعلیٰ حضرت حاتی صاحب کاوالا تامد لائے۔ اس عربضد کے جواب میں خدا جانے کیا کیا باتیں آپس میں ہوئی ہوں گی اور کیا عجب مولانا نے ہی پڑھ کر

سنایا ہو اور شکایت کا مضمون دیکھا ہو۔ خیراعلی حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ
نے جواب میں تحریر فرمایا تھا اور وہ خط مولانا ہی کے قلم کا لکھا ہو اتھا کہ میں نے تم کو
خود بیعت کرایا۔ بیہ بھی حق تعالی کا فضل ہے کہ درخواست مولانا ہے کی تھی اور
حضرت حاجی صاحب "نے بلا درخواست توجہ فرماکر داخل سلسلہ فرمایا۔ بیہ کس قدر
خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ حق تعالی کا فضل و کرم ہے۔ بیہ قصہ ہوا میری بیعت
کا۔ ادر بیں گو مولانا قدس اللہ سمرہ ہے۔ بیعت نہیں ہوا ، مگر بیشہ ابنا شخ ہی سمجھتا رہا۔

# (۱۵) سنت کاراسته کمال اعتدال کاراسته ہے:

فرمایا که خوب تعلیم ہے حضور پر نور ما الظام کی کہ فرماتے ہیں کہ آپس میں نہ تو اس درجہ محبت کرنو کہ بالکل گھل مل جاؤاور نہ اس طرح پر عداوت رکھو کہ قطعاً کوئی تعلق نہ رہے۔ بات ہہ ہے کہ بعد محبت اگر عداوت پیدا ہوگی تو بیجہ یہ ہوگا کہ رنج و ملال از حد براہ جائے گا۔ ای طرح بعد عداوت اگر اتفاق سے محبت ہوگا کہ رنج و ملال از حد براہ جائے گا۔ ای طرح بعد عداوت اگر اتفاق سے محبت ہوگا اس وقت عداوت سابق کویاو کرکے نمایت شرمندگ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ سب کام میں اعتدال رکھنا چاہئے۔ نہ غایت محبت ہو نہ مطلب یہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ سب کام میں اعتدال رکھنا چاہئے۔ نہ غایت محبت ہو نہ مطلب یہ کہ سب کام میں اعتدال رکھنا چاہئے۔ نہ غایت محبت ہو نا ما عسلی ان یکون بغیضل یو ما ما۔ ان یکون بغیضل یو ما ما۔ ان یکون حبیبائ یو ما ما۔

# (۱۲) مولانا گنگوی اور مولانانانوتوی مرادیس:

فرمایا کہ ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ میں سے جالی صرف دو ہما کے واسطے بھیلا یا تھا: حضرت مولاتا رشید احمد صاحب قدس اللہ سرہ اور مولانا محمد قاسم صاحب قدس اللہ سرہ اور مولانا محمد قاسم صاحب قدس اللہ سرہ۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت ہے طیور آئھینے۔

# (12) حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے <u>:</u>

فرمایا حقوق العباد کا ادا کرنا اور و ظائف سے بدرجہا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ترک سے مواخذہ ہو گا اور ترک و ظائف سے پچھے مواخذہ نہیں۔ بیہ تومستحب ہے۔ لوگ ضروری کام چھوڑ گرغیر ضروری اختیار کرتے ہیں۔

# (۱۸) تدریجی اصلاح میں تفع زیادہ ہے:

فرمایا توجہ دو طرح پر ہے۔ ایک تو انبیاء علیهم انسلام کا طریقہ تھا کہ نصیحت اور دعا اور شفقت علی المخلق ہے بتدر تج اصلاح فرماتے تھے۔ اس طریقہ کا نفع دیریا ہوتا ہے۔ دو سرا طریقہ مشق ہے قوت تصرف پیدا کرنا' پھراس قوت سے توجہ کرنا قلب مریدیراس کا اثر فوری ہے 'گردیریا نمیں جلد زائل ہوجاتا ہے۔

#### (۱۹) نعمت دیکھ کرمنعم کویا د کرے :

فرمایا بعض بزرگان دین نفیس طعام اور محتذا پانی عمدہ لباس اس لئے پہند فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسائے الہید منعم وغیرہ کا تعلق خاص ہے۔ عارف کو اس تعلق کی وجہ سے اس میں حط ہو تاہے نہ کہ لذت نفس کے سبب ہے۔ واقعی عارف اور غیرعارف میں بڑا فرق ہے۔ عارف کو دنیاوی تمتعات میں بھی ترقی ہوتی ہے بوجہ حقیقت شنای کے۔ ان حضرات کاسب کام اللہ کے واسطے ہوتا

ع کارپاکال را قیاس از خود مگیر

ہمارے مرشد حضرت حاتی صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہے کہ نفس کو خوب کھلاؤ اور اس سے خوب کام لو۔ ترک طعام سے کیافائدہ؟ اور اس ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ اسائے المہیہ کا تعلق اکوان کے ساتھ جب منکشف ہو تاہے تو چلنا پھرنا وشوار ہوجا تا ہے۔ کیونکہ پھر ذمین کا احترام اس تعلق کے سبب غالب ہوجاتا ہے۔

## (۲۰) جسمانی صحت کاخیال رکھے :

فرمایا سرمیں تیل ڈالنااس نیت ہے کہ بیہ سرکاری کلیں ہیں ان کو تیل دے کر ان سے کام لیا جائے موجب اجر ہے۔ امید ہے کہ حق تعالیٰ اس پر اجر عنایت فرماویں۔

(۳۱) مقیم 'مسافرامام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتوں

#### میں قراءت نہ کرے:

فرمایا مقیم مسافر کے پیچھے اگر نماز پڑھے تو ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھنا چاہئے خواہ کسی جگہ شریک ہوا ہو' اس قاعدے سے سب کا تھم معلوم ہوجائے گا۔ وہ یہ کہ بعد ختم نماز مسافر کے اول جو دو رکعت ہوں گی وہ بلا قعد ہ بینہ ما اور بلا قراءت پڑھے گا۔ اب اگر کوئی ایک رکعت مسافر کے ساتھ پائے تو بعد سلام اولاً دو رکعت بلا قعدہ پڑھ کراور دونوں کے بعد قعدہ کرکے پھرایک رکعت جو نہیں ملی تھی اس کو مع قراءت اداکرے۔ یا اگر اخیر قعدہ میں شریک ہوا تو اول دو رکعت بلا قعدہ درمیانی اور بدون فاتحہ پڑھ کر پھروہ دو رکعت اداکرے جو نہیں ملی تھیں۔ یہ تر تیب افضل اور بدون فاتحہ پڑھ کر پھروہ دو رکعت نہیں ملی تھیں۔ یہ تر تیب افضل حید اور یہ بھی جائز ہے کہ جو رکعت نہیں ملی تھیں۔ یہ تر تیب افضل دو رکعت پڑھ کر پھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر پھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر پھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر پھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر پھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر پھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر پھراخیر میں دو رکعت پڑھ جو مسافر کے سلام کے بعد مقیم پڑھتا ہے۔

# (۲۲) تمام اختیارات الله تعالی کے پاس ہیں:

فرمایا الاً لَهُ الْبَحَلْقُ وَ الْاَمْرُ کے معنی اس وقت سے سمجھ میں آئے کہ اس کے قبل حق تعالی نے تفصیلاعالم کو پیدا کرناان ربکہ اللّٰہ الذی حلق النج میں اور عالم میں امر کا جاری ہونا یعشبی الیل والنہار الٰی قولہ مستحرات بامرہ میں بیان فرمایا تھا۔ اب اس تفصیل سابق کو بطور اجمال کے فرمارہ ہیں کہ

خلق اور امرجس کاؤ کر سابق میں ہوا وہ تو میرے قبصنہ میں ہے۔

## (۲۳) حضرت گنگوہی کی توجہ سے قلب جاری ہو گیا:

فرمایا ایک فخص تھے ہمارے حضرت مرشد جاجی صاحب کے مرید' ان کا تلب ان کے زعم کے موافق ذکرہے جاری نہ ہو تا تھا۔ ان کی بیہ حالت تھی کہ اکثر درویشوں کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ بعض دوستوں نے منع کیا کہ دربدر پھرنا مناسب نہیں' ہرجائی مشہور ہوجاؤ گے۔ وہ شاکی بٹھے کہ قلب ذکر ہے جاری نہیں ہو تا۔ اس طلب میں بریشان پھر تا ہوں۔ حضرت مولانا گنگوہی ﷺ ہے شکوہ کیا گیا کہ فلال صاحب کی بیہ حالت ہے۔ مولانانے معجمایا کہ قلب کاجاری ہوتا مقصور بالذات نہیں' ذکر کرتے رہو۔انہوں نے عرض کیا کہ خواہ مقصود ہویا نہ ہو۔ میراتو جی جاہتا ہے کہ اگر میری مراد ہو ری ہوجائے تو پھر کہیں نہ جاؤں۔ حضرت مولانانے فرمایا کہ جاؤمسجد میں بیٹھو۔ اس ارشاد ہے یہ سمجھا کہ شاید میری مرادیوری ہوجاوے۔ اور یہ ای طرف اشارہ ہو۔ غرض مسجد میں جاکر بیٹھ گئے اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ حضرت مولانا قدس الله سرہ وضو کرکے کھڑاؤں پہنا کرتے تھے۔ حضرت مولانامسجد کی طرف تشریف لے جلے۔ بس کھڑاؤں کی کھٹ کھٹ ان کو محسوس ہونا تھااور قلب كاجارى ہونا۔ يہ توجہ كااثر تھا۔ حضرت مولاناً واقعی برے پائے كے شيخ تھے۔ (۲۴) حضرت حاجی صاحب ہے تعلق بالواسطہ بھی نعمت کبری ہے

فرمایا ان ہی شخص مذکور کا قصہ ہے کہ ان کے بھائی ایک شخ تنے خاندان نقشبندی نے فرمایا کہ مجھ نقشبندی نے فرمایا کہ مجھ سے ہوں بزرگ نقشبندی نے فرمایا کہ مجھ سے بھی مرید ہوجاؤ تو عجیب فائدہ باطنی حاصل ہو۔ یہ بے چارے انکاکمنا نہ مانتے سے بھی مرید ہوجاؤ تو عجیب فائدہ باطنی حاصل ہو۔ یہ بیت ہوجاؤں۔ یہ میری کو تاہی سے کہ ایک بزرگ کو چھوڑ کر دو سرے سے کیسے بیعت ہوجاؤں۔ یہ میری کو تاہی ہے کہ مجاہدہ نہ کیااور فائدہ نہ ہوا۔ مگر مرشد میں توکوئی کی نہیں ہے۔ غرض ان دنیا

وار صاحب کا موت کا وقت آیا۔ مرض الموت میں ہے ہوش ہوگئے۔ حتیٰ کہ کلمہ پر جے کا بھی ہوش نہ تھا۔ تو وہ بزرگ نقشبندی کنے گئے کہ کیوں کہانہ تھا بھی ہم مرید ہوجاؤ'نہ مانا اب اخر وقت ہے' ویکھو کیا حالت ہے کہ کلمہ شریف بھی زبان ہے نمیں نکا ا۔ غرض یہ گفتگو لوگوں ہے کر رہے تھے کہ ان کو دفعتًا ہوش آگیا۔ اور بے ساختہ زبان پر جاری تھا یا گیب قومی یعلموں بما غفر لی رہی و جعلنی من المحر میں۔ پھر بے ہوش ہوگئے اور انتقال ہوگیا۔ سجان اللہ ۔ اب حضرت حاجی صاحب کے لوگوں نے ان بزرگ نقشبندی کی خبرلی کہ جناب آپ تو صاحب فن تھے اور یہ بھی خبرنہ ہوئی کہ یہ کس مقام پر ہیں۔ پھر فرمایا جناب آپ تو صاحب فن تھے اور یہ بھی خبرنہ ہوئی کہ یہ کس مقام پر ہیں۔ پھر فرمایا کہ الحمد للہ ہارے دھزت مرشد کے متعلق کا خواہ بواسطہ ہوں یا بلا واسطہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ یہ امر تجربہ ہے ثابت ہوا ہے' بارہا آزمایا گیا ہے۔ برے ہوں یا بھلے 'گر مرشد رحمہ اللہ برے کہ حق تعالی نجات کی صورت بیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے مرشد رحمہ اللہ برے مقبول خدا تھے۔

## (۲۵) اسباب ير نهيس مسبب الاسباب ير نظر هوني جائي :

فرمایا ئے خیال کے لوگ اسباب عالم پر ایسے جے ہیں کہ مسبب الاسباب کو چھوڑ ہی دیا۔ اسباب طبعیہ کے آثار کو لازم سمجھ کر تقرفات حق تعالیٰ کے مشر ہوگئے اور غلطی ان کو یہ ہوئی کہ کسی اثر کے دوام سے اس کا ضروری ہونا اعتقاد کرلیا۔ مثلاً آگ کا اثر ہے جلانا۔ اس کے دوام سے یہ سمجھا کہ یہ اثر اس کا ذاتی ہے انفکاک متھور نہیں اور یہ سخت غلطی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے قصد ابراہیم علیٰ نیبنا علیہ الصلو ق والسلام کے متعلق آیت قلنا پنداڑ کونی بر داو سکلما علیٰ نیبنا علیہ الصلو ق والسلام کے متعلق آیت قلنا پنداڑ کونی بر داو سکلما میں تاویات بعیدہ کیں۔ یہ سمجھ کرکہ آگ کیو کر ٹھنڈی ہو سمتی ہو جات خطفی کی مثال ہے کہ دیل والوں کی اصطلاح میں گاڑی رو کئے کے لئے سرخ جھنڈی میں یہ اثر ایس مثال ہے کہ دیل والوں کی اصطلاح میں گاڑی رو کئے کے خوداس جھنڈی میں یہ اثر ہوتی ہے۔ ایک نادان بارباداس کو دیکھ کریہ سمجھنے گے کہ خوداس جھنڈی میں یہ اثر ہوتی ہے۔ ایک نادان بارباداس کو دیکھ کریہ سمجھنے گے کہ خوداس جھنڈی میں یہ اثر

ہے کہ اس سے گاڑی رک جاتی ہے 'کیونکہ جب دیکھاتو الیابی نظر آیا اور جو لوگ حقیقت جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ روکنے والااصل میں ڈرائیور ہے 'باقی یہ جھنڈی محض علامت ہے۔ اس میں کوئی اثر ذاتی نہیں۔ ایسے ہی بغیر تھم حق ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرسکتا۔ حتیٰ کہ زبان سے جو جو الفاظ نگلتے ہیں ہر ہر حرف پر تھم جدید ہوتا ہے تو زبان حرکت کرتی ہے۔ تمام عالم میں ایساہی تصرف جاری ہے۔ افسوس! مشرین نے دوام سے ضروری ہونا اعتقاد کرلیا اور تصرف حق کے منکر ہوگئے۔

(۲۷) تعلیم کافائدہ زندہ بزرگوں سے ہوتا ہے:

فرمایا قبور اولیاء اللہ سے فیوض عاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً کچھ پڑھ
کر بخشے اور جو نسبت عاصل کرنا ہواس کے قصد سے صاحب قبر کی طرف اس طرح
متوجہ ہو کر قبر کے پاس بیٹھ جادے کہ اپنے قلب کو صاحب مزار کے قلب سے
متصل خیال کرے اور تصور کرے کہ ایک نکی وہاں سے لگی ہوئی ہے 'فیوض اوھر
سے اوھر آ رہے ہیں۔ اس وقت قلب کو جملہ خیالات سے خالی کرکے متوجہ ہونا
چاہئے۔ ان شاء اللہ تعالی وہ نسبت فائض ہوگی اور اس حالت میں جو کیفیت اپنے
اندر پائے یہ اس طرف کا فیض ہے اور فیض قبر سے صرف اتنا ہو تا ہے کہ نسبت
میں قوت ہوجاتی ہے۔ باتی تعلیم کا فائدہ نمیں ہوتا۔ تعلیم کا فائدہ صرف زندہ
بررگوں سے ہوتا ہے۔ مگریہ طریقہ حصول فیض کاعوام کے لئے نمیں ہے نہ عوام کو
اجازت دیناچاہئے' صرف خواص کے لئے سے۔

# (٢٧) ذاكر كو كهانے يينے ميں كى نه كرنى چاہتے:

فرمایا ذاکر شاغل کو چاہئے کہ ماکولات مشروبات میں کی نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اور شاغل کو چاہئے کہ ماکولات مشروبات میں کی نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ امر طبعی ہے کہ اگر کام اپنے نزدیک زیادہ کیااور شمرہ بزعم خود کم ملاتو وجد انا یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ منعم حقیق کی طرف ہے احسان کم ہوا اور میری جانب ہے

کام زیادہ ہوا۔ اپنااحسان رکھتاہے منعم حقیقی پر۔ بیہ کس قدر خسارہ کی بات ہے۔ اور اگر خوب کھایا اور پیا تو اس طرف کا خوب احسان مند ہو تا ہے اور کمی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے جو کہ شان عبدیت ہے۔ بیہ وجہ ہے کہ ترک طعام مناسب نہیں۔ دیم میں مدالم مشال تا سال مداریں میں میں میں میں میں مالم مشال تا سال مداریں میں میں میں میں میں میں میں میں م

## (۲۸) عالم مثال آساں اول پر ہے:

فرمایا حدیث معراج نے معلوم ہوتا ہے کہ عالم مثال آسان اول پر ہے۔
کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ حضور پر نور میں اللہ اللہ اللہ اللہ علام مثال معرت آدم سے ملاقات
آسان اول پر ہوئی تھی اور ان کی اولاد نور انی و ظلمانی ان کے داہنے اور ہائیں موجود
تھی۔ حضرت جرئیل نے فرمایا تھا کہ یہ اولاد ہیں حضرت آدم کی اور ظاہر ہے کہ
وہاں اعیان تو تھے ہی نہیں۔ یہی امثال تھے جو کہ عالم مثال کے کائنات ہیں اور گو
اس امریس اقوال علماء کے مختلف ہیں کہ عالم مثال کمان ہے۔ مگراس حدیث سے
رائے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آسان اول پر ہے۔ واللہ اعلم۔

# (٢٩) حضرت شيخ الهند ميس كمال درجه كي تواضع تقي:

فرمایا ایک مرتبہ حضرت مولانا محمودالحن صاحب عم فیصنه کو مراد آبادیس لوگوں نے وعظ کنے کے لئے مجبور کیا۔ مولانا نے بیان شروع فرمایا اور بیہ حدیث بیان فرمائی کہ فقیہ و احد اشد علی الشیطن من الف عابد۔ بعنی ایک عالم اشد ہو تا ہے شیطان پر ہزار عابد ہے۔ اس حدیث میں "اشد" کالفظ تھا۔ مولانا نے اس کا ترجمہ "ا تقل" کا کیا۔ ایک پرانے مشہور محدث نے عین مجلس وعظ میں کھڑے ہوکر فرمایا کہ بیہ ترجمہ غلط ہے۔ ایسے شخص کے لئے وعظ کمنا جائز نہیں۔ جو حدیث شریف کا ترجمہ غلط کرے۔ مولانا ایسے بے نفس کہ فوراً بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی عذر کیا تھا کہ میں قابل نہیں ہوں۔ گرلوگوں نے مجبور کرکے مجھے کھڑا کردیا۔ اس وقت مجلس میں سینکڑوں شاگرد اور معتقدین مولانا کے موجود تھے اور ان میں بڑے بڑے قابل لوگ بھی تھے۔ اگر مولانا چاہتے تو معلوم نہیں کیا ہوجاتا۔ اور لوگوں کو بھی برا معلوم ہوا۔ گر مولانا کی ناراضی کے اندیشہ سے بچھ نہ بولے۔ مولانا ان محدث صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور پوچھا کہ حضرت کیا غلطی ہوگئی؟ محدث صاحب نے فرمایا کہ اشد کا ترجمہ اثقل نہیں آتا اضرآتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اگر حدیث سے ثابت ہوجائے؟ انہوں نے کماکوئی حدیث سے ثابت ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ بخاری شریف میں ہے: یاتیسنی الوحی احیانا مشل صلحلة المحرس و هو اشدہ علی۔ یمان اشد کا ترجمہ اضر ہے یا اثقل۔ سی محدث صاحب خاموش ہوگئے اور پچھ جواب نہ بن پڑا۔ دیکھتے مولانا استے بڑے فاصل کائل اور پچھ خیال نہ فرمایا۔ ایسے حضرات بے نفس دو سری جگہ کمان ہیں؟ فاضل کائل اور پچھ خیال نہ فرمایا۔ ایسے حضرات بے نفس دو سری جگہ کمان ہیں؟ اگر کوئی دو سراعالم ہو تاتو معلوم نہیں کیا فوجداری ہوجاتی۔

# (۳۰) وظائف سے زیادہ تصحیح اخلاق ضروری ہے :

فرمایا کہ بیں اپنے متعلقین یعنی جولوگ میرے ذریعے سے داخل سلسلہ ہیں ان کے لئے اوراد و و ظائف و اذکار و اشغال کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کر تا جتنا اخلاق کی درستی کا اہتمام کرتا ہوں۔ اخلاق کا سنوار نا نہاہت ضروری ہے' اس لئے اس کی زیادہ تاکید کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں اکثر لوگ اخلاق درست نہیں کرتے' ہاں و ظائف کے یابند ہوجاتے ہیں۔

#### (Pu) معاملات میں صفائی ملحوظ رکھنا ضروری ہے :

فرمایا کہ افسوس ہے لوگوں کے اخلاق بکٹرت خراب ہوگئے۔ بعض لوگ آتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ خاص آپ سے ملنے کو آیا اور کوئی دو سمرا کام نہ تھا۔ حالا نکہ اپنے کسی دنیوی کام کے لئے آتے ہیں۔ میں آینا مہمان سمجھ کر معمانوں کاسا بر ٹاؤ کرتا ہوں۔ بعد کو قصد اس کے خلاف ظاہر ہو تا ہے۔ سخت رہج ہوتا ہے۔ خرابی ہے ہے کہ صاف بات لوگ نہیں کہتے۔ اخلاق گبڑ گئے ہیں۔ معاملات میں صفائی نہیں رہی۔ اور ضرورت اظہار کی ہے ہے کہ مسئلہ ہے کہ مہمان کااور تحکم ہے اور این السبیل کااور تحکم ہے۔ اور این السبیل کااور تحکم ہے۔ مہمان کی مدارت تو ذمہ خاص شخص کے ہوتی ہے ' اور جو اپنے کام کے لئے آوے اور پھر راہ میں ٹھر جائے وہ این السبیل ہے۔ اس کی مہمانی سب کے ذہے ہے۔ اس

## (۳۳) بیعت کے وقت سرکے بال کترواناعبث ہے :

فرمایا کہ بعض خاندانوں میں بیعت کے وقت مرید کے سرکے بال تراشے جاتے ہیں۔ اصل بیہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور پر نور مان کا اسلام قبول کرانے کے بعد بال ترشوا ویتے تھے اور اس سے فال لی گئی تھی کہ نحوست زمانہ جالمیت اتر گئی۔ ای ہے تائب کے لئے بعض جگہ اس کا دستور ہے 'مگرچو نکہ اب محض رسم کے طور پر رہ گیا ہے اس لئے اہل شخفیق نے اس کو ترک فرما دیا' اور بعض جگہ چار گوشے کی نوبی پسناتے ہیں اور اس کو کلاہ چار ترکی کہتے ہیں اور ماخذ اس کا کسی کا یہ شعرہے :

راه حق ہرگز نیابی تانگیری چار ترک ترک دنیا ترک عقبی ترک مولی ترک ترک

ترک دنیا کا مطلب تو ظاہر ہے اور ترک عقبی کا مطلب بیہ ہے کہ عمل بہ خیال جنت نہ ہو۔ ترک مولی بحد ف مضاف بیہ ہے کہ استغراق محض ہو جس میں طلب مولی کا بھی تصور نہ ہو 'گرچو تک ہیہ سب امور اب رسم کے طور پر رہ گئے ہیں' اہل حق نے ان کو بھی ترک کردیا۔

(۳۳۳) علم بواسطہ وحی رحمت ہی رحمت ہے :

فرمایا فی زماننالوگ ان علوم کو زیادہ حق مجھتے ہیں جو بذریعہ کشف و الهام

ہوں۔ ای وجہ سے جو وظائف و ادعیہ الهامی ہیں ان کو زیادہ برتے ہیں اور جو بذریعہ وتی ہیں ان کی طرف النفات بہت کم ہے۔ حالا نکہ شخ اکبر قدس اللہ سرہ نے طے فرما دیا ہے کہ علم بلا واسط میں یعنی جو بذریعہ کشف والهام ہو'اس میں گاہے ابتلا ہے اور گاہے رحمت اور جو علم بواسطہ وحی ہو وہ ہیشہ رحمت محض ہے۔ کیونکہ ہمارے حضور پر نور مالی آئی رحمت اللعالمین ہیں۔ آپ مالی آئی اے واسطے سے جو ہوگا ہمارے حضوں ہوگا'اس لئے اقرب الی الحق وہی ہوگا۔ کشف والهام کا مرتبہ وحی کے برابر نہیں ہوسکا۔ لوگوں نے شریعت مطمرہ کی قدرنہ جانی 'کس قدرافسوس کی بات

### (۳۴) صحت کی دولت سلطنت سے بڑھ کرہے :

فرہ ایا حق تعالیٰ کے احسانات القداد و لا تدحصلی ہیں۔ مثلاً صحت ایک الی چیز ہے

کہ تمام سلطنت اس کے برابر نہیں۔ اگر کسی بادشاہ کو مرض لاحق ہوجائے اور مثلاً دنیا میں
سلطنت دے دیے پر صحت حاصل ہو تو کل سلطنت دے دے گا۔ اور مثلاً دنیا میں
اکل و شرب کے اسباب حق تعالیٰ نے ایسے عام رکھے ہیں کہ ہر شخص استعال کر رہا
ہے اور بلا قبت۔ اگر فرض بیجئے کسی کو شدت کی پیاس ہو اور پانی نہ ماتا ہو اور
کروڑوں روپے کے عوض میں ایک گلاس پانی مل سکے تو آدمی غنیمت سمجھ کرکل
مال صرف کردے گا اور ایک گلاس پانی خریدے گا۔ اس طرح اور نعمتوں کو سمجھنا
چاہئے۔ ہم جس نعمت کو کم قبت تصور کرتے ہیں نہ ملئے پر اس کی قبت معلوم
ہوسکتی ہے کہ کس قدر قابل قدر ہے۔ حق تعالیٰ کا احسان ہے کہ بلا قبمت عام و
خاص ہر شخص استعال کر رہا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہئے کہ عنایت فرما
حاص ہر شخص استعال کر رہا ہے۔ اس نعمت عامہ کی قدر کرنی چاہئے کہ عنایت فرما

#### (٣٥) معرفت خطرات كاطريقه:

طریق معرفت الهام مکی و خطرهٔ شیطانی و نفسانی کابیہ ہے کہ اگر بری چیز کاخیال
آیا اور اس کو دفع کیا اور پھراور بری چیز کاخیال آگیا اور اس کو بھی دفع کیا اور پھر تیسرا
آگیا تو یہ خطرهٔ شیطانی ہے۔ کیو نکہ شیطان کو تو اغوا ہے مطلب ہے۔ خواہ کوئی برا
خیال پیدا ہو' اس کو ایک ہی معصیت پر اصرار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہال بھی خیر
میں بھی خطرهٔ شیطانی ہو تا ہے۔ اس کے پہچانے کا طریقہ بیہ ہے کہ آدی غور کرے
میں بھی خطرهٔ شیطانی ہو تا ہے۔ اس کے پہچانے کا طریقہ بیہ ہے کہ آدی غور کرے
کہ ایک خیر چھوڑ کروو سری خیر کرنے کا جو خیال آیا ہے ان میں اعلیٰ کون ہے اور ادفی
کون۔ اگر یہ نی خیراونی ہے تو یہ خطرۂ شیطانی ہے کیونکہ اعلیٰ سے ادفی کی طرف الا رہا
ہے اور اگر بری چیز کاخیال آیا اور بار بار وہی آتا ہے تو یہ نفسانی ہے' کیونکہ نفس کو
اس میں لذت ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ایک ہی معصیت پر اصرار کرے گا اور اگر خیر
مصن کا بدون غلبہ کے خیال آیا تو وہ خطرہ ملکی ہے اور اگر اس خیر میں ایسا غلبہ
ہوجائے کہ اس کے کرنے پر بے چین ہوجائے تو وہ المای ہے۔ یعنی المام حق ہے۔
ہوجائے کہ اس کے کرنے پر بے چین ہوجائے تو وہ المای ہے۔ یعنی المام حق ہے۔
ہوجائے کہ اس کے کرنے پر بے چین ہوجائے تو وہ المای ہے۔ یعنی المام حق ہے۔
ہوجائے کہ اس کے کرنے پر بے چین ہوجائے تو وہ المای ہے۔ یعنی المام حق ہے۔
ہوجائے کہ اس کے کرنے پر بے چین ہوجائے تو وہ المای ہے۔ یعنی المام حق ہے۔
ہوجائے کہ اس کے کرنے پر بے چین ہوجائے تو وہ المای ہے۔ یعنی المام حق ہے۔

## (۳۲) نمائش بغرض جلب عزت نفس منع ہے :

فرمایا کہ عمدہ لباس بیننے کو جو صوفیہ منع کرتے ہیں تو مطلقا عمدہ لباس بہننا مراد

ہمیں ہے۔ کیونکہ لباس بیننے کی کئی غرضیں ہوتی ہیں۔ بھی تو دفع ضرورت کے

لئے لباس بہناجا تا ہے ' بھی اس کے ساتھ آسائش بھی مطلوب ہوتی ہے ' بھی ان

دونوں کے ساتھ آرائش بھی مقصود ہوتی ہے ' بھی ان تینوں کے ساتھ نمائش بھی

منظور ہوتی ہے۔ پھرنمائش بھی جلب عزت کے لئے ہوتی ہے ' بھی دفع ندلت کے

لئے۔ پھرعزت بھی اپنے نفس کی مقصود ہوتی ہے بھی کسی دو سرے کا اکرام مقصود

ہوتا ہے۔ پس ندموم وہ لباس ہے جس میں نمائش بغرض جلب عزت لاکوام نفسه

مقالات حکمت (جلداول) ہو'باقی سب جائز ہے۔

### (٣٧) تقوي مديه كاسب قريب موتولينا مناسب نهين:

فرمایا تقویٰ کی وجہ ہے جو نذرانہ دیا جاتا ہے اس کالینا محمود نہیں 'لیکن اگر کسی شخص کے ساتھ بوجہ اس کے متنقی ہونے کے لوگوں کو محبت ہواور پھروہ محبت سبب ہوجائے نذر پیش کرنے کاتولینا جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تقویٰ ہدید مالی کا سبب قریب ہے تولینا محمود نہیں۔ اور اگر سبب بعید ہے تو مضا نقہ نہیں۔

### (۳۸) عبادات کی ظاہری صور تیں بھی مقصود بالذات ہیں :

فرمایا بعض مصنّفین کے ظاہری الفاظ سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ طہارت جسم وطهارت توب اور ظاہری صلوۃ مقصود بالذات نہیں۔ یہ صرف ذریعہ ادر واسطہ ہے۔ باقی مقصود بالذات صرف طهارت قلب و تنذیب نفس ہے۔ سواگر اس قول کی تاویل ند کی جائے تو یہ بالکل غلط ہے "کیونکہ یہ نصوص شرعیہ کے خلاف ہے۔ نیزاگر مقصود بالذات طمارت قلب اوراس کاذاکر ہوجاناہی ہے تواگریہ طہارت اور ذکر نسی دو سرے ذریعے ہے حاصل ہوجائے تو جائے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہ رہے اور اس قلب کی طہارت گواصل سمجھ کرفلاسفہ اور جاہل صوفیہ نے نماز وغیرہ سب کو چھوڑ دیا 'کیونکہ مجاہدات و ریاضات کو یا تہذیب متعارف کی وجہ سے این قلب کو انہوں نے طاہر و ذاکر اور نفس کو مہذب سمجھا۔ نیز اگر طہارت قلب ہی مقصود بالذات ہوتی اور ظاہر ہیئت صلوۃ کی مقصود نہ ہوتی تو ضرور تھا کہ تھم صلوۃ کو کسی علت کے ساتھ مثلًا لان قلبکہ مطلبہ دائر کیاجا تا کہ جماں وہ علت ہوتی تھم بھی ہوتا اور جہال وہ علت نہ ہوتی تھم بھی نہ ہوتا۔ لیکن جب باری تعالیٰ نے اییا نہیں کیاتو معلوم ہوا کہ نماز خود مقصود بالذات ہے۔ بیہ دو سری بات ہے کہ اس کے ساتھ طہارت معنوی بھی مقصور ہے ' مگر جزو مقصور ہونے میں اور کل

المقصود ہونے میں فرق عظیم ہے اور میرے نزدیک روح کو عالم ناسوت میں ہیںجے
کی اصلی حکمت ہی ہے کہ بذراجہ اعضااس ہے خاص ہیئت ادا ہو اور اس کا تواب
خاص اور قرب خاص اس کو حاصل ہو 'کیونکہ عالم ملکوت میں رہ کر روح ہے یہ
ار کان ادا نہیں ہو سکتے ہتے ہوجہ آلات نہ ہونے کے۔ بس نماز موثر بالصور ۃ النوعیہ
ہے۔ البتہ اگر نماز موثر بالکیفیت ہوتی تو یہ ممکن تھا کہ اس کیفیت اور مزاج کی
دوسری چزوہ فاکدہ دے سکتی جو نمازے حاصل ہو تاہے 'لیکن نماز بالخاصہ نافع ہے۔
یعنی اگر سے بیئت خاصہ جو کہ شریعت نے مقرر کی ہے پائی جائے تو وہ فاکدہ اور قرب
غاص مرتب ہو سکتا ہے جو اس پر متفرع ہے اور اگر سے بیئت و صورت نہ ہو تو ہرگز
فاص مرتب نہیں ہو سکتا۔ البتہ ان مصنفین کے کلام کی توجیہ یوں کی جاسکتی ہے کہ
فاص مرتب نہیں ہو سکتا۔ البتہ ان مصنفین کے کلام کی توجیہ یوں کی جاسکتی ہے کہ
انہوں نے صرف اعمال ظاہری پر متوجہ رہ جانے اور طمارت باطنی کو چھوڑ د سے پر
لوگوں کو ملامت کی ہے۔ گویا مقصود ہے کہ صرف ظاہری صورت پر بس نہ کرو

### (۳<del>۹) ملائکه کی عبادت زیاده عجیب نهیں</del> :

فرمایا کہ اگرچہ ملائکہ بھی ہوجہ اطاعت خداوندی کے جیسا کہ ارشاد ہے: لاَ
یَعْصُونَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُوْمَرُونَ۔ افضل و اکمل ہیں 'لیکن
ان کا کمال زیادہ عجیب نہیں 'کیونکہ ان میں وہ نقاضے بیدا ہی نہیں ہوئے جن سے
مخالفت کی نوبت آئے۔ گرانسان کا مطبع ہونے میں کائل ہونا زیادہ عجیب ہے۔ اس
گئے کہ انسان میں جس طرح علت الخیرہ علمت الشربھی موجود ہے۔ پس اس میں
متنافیین کا تراحم ہے اور اس تراحم کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ عجیب ہے۔
"
متنافیین کا تراحم ہے اور اس تراحم کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ عجیب ہے۔
"
متنافیین کا تراحم ہے اور اس تراحم کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ عجیب ہے۔
"
متنافیین کا تراحم ہے اور اس تراحم کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ عجیب ہے۔
"
متنافیین کا تراحم ہے اور اس تراحم کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ عجیب ہے۔
"
متنافیین کا تراحم ہے اور اس تراحم کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ عجیب ہے۔
"
متنافیین کا تراحم ہے اور اس تراحم کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ عجیب ہے۔
"
متنافیین کا تراحم ہے اور اس تراحم کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ عجیب ہے۔
"
متنافیین کا تراحم ہے اور اس تراحم کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ علیہ کا تراحم کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ بھی سے۔
"
متنافیین کا تراحم ہے اور اس تراحم کے ساتھ کی ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ بھی سے کی ساتھ کہ کا تھی اس سے کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی

#### (۱۰۰۰) تشد و مطلوب نهیں:

فرمایا کہ صوفیہ میں بعض فرقے ایسے ہیں کہ وہ مجاہدات و ریاضات میں ہے

صد مشقت اٹھاتے ہیں کہ حدود سے غلو کر جاتے ہیں۔ عالا نکہ تشدد مطلوب نہیں بلکہ اگر حدیث پر نظر بیجئے تو اتنا تشدو بدعت معلوم ہو تا ہے۔ حضور صلعم فرماتے ہیں: من شدد علی نفسہ شدد الله علیه - نیز حضرت عثمان سے تبتل کی اجازت جابی تو حضور مشتیج ہے منع فرمایا۔

### (۱۲) اظلاق رذیله کااماله مقصودیم 'ازاله نمیس:

فربایا کہ بعض لوگ اس کو کمال سجھتے ہیں کہ انسان میں کوئی ردیلہ باقی ہی نہ رہے۔ نہ اس کو شہوت ہو نہ غضب ہو۔ حالا نکہ یہ غلطی ہے۔ کمال ہیہ ہو شہوت اور غضب کا سخان دب شہوت اور غضب کا استعال بے موقع نہ ہو اور یہ کہ شہوت و غضب کا بیجان دب جائے اور اگر شہوت کا بالکل ازالہ مقصود ہو تا تو حضور مال آلی ہوئی ہے مشغول اگر کسی غیر عورت کو دکھے کر طبیعت میں بیجان پیدا ہو تو فوراً اپنی بیوی ہے مشغول ہوجائے۔ بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ جب بیجان معلوم ہو تو شہوت کو بالکل مثانے کی ہوجائے۔ بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ جب بیجان معلوم ہو تو شہوت کو بالکل مثانے کی قطر میں گئے۔ اور اس غلطی میں پڑ کر بہت سے لوگ چو نکہ دیکھتے ہیں کہ ہنوز ہمارے این محملی ہو تا ہوجائے ہیں۔ ہوار اس کی تعلیم سے برگمان ہوجائے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ذکر ہے ہم کو بچھ نفع نہیں ہوا اور اس سمجھ کی بدولت ذکر چھوڑ بیس۔

# (۳۲) کاویل سے تکبرزائل نہیں ہوتا:

فرمایا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان میں تکبر ہوتا ہے مگران کانفس ان کو پہتہ 
سیں چلنے دیتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان کی مرضی کے موافق تعظیم نہ کرے اور اس 
پر ان کو غصہ آوے تو نفس اس غصے کی یہ تاویل کرتا ہے کہ چو نکہ اس شخص پر میرا
حق ہے اور اس حق کو اس نے اوا نہیں کیا' اس لئے جھے حق واجب ادانہ کرنے پر 
غصہ آیا ہے۔ اپنے نفس کے لئے غصہ نہیں آیا۔ حالا نکہ یہ نفس کا مکرہے۔ اگر یہ

غصہ حق واجب اوانہ کرنے پرہے اور نفس کے لئے نہیں تو چاہئے تھا کہ مجھی اپنے نفس پر بھی اس کو غصہ آئ کیو نکہ اس نے بھی سینکڑوں حقوق واجبہ کو ترک کرر کھا ہے۔ اور جب ابیا نہیں ہو تا تو معلوم ہوا کہ یہ غصہ نفس کے لئے ہے۔ نیز اگر دو ہمرے مخص کے حق واجب فوت ہونے پر اتنا غصہ نہ آوے تب بھی یہ علامت ہے کمرنفس کی۔

# 

فرہایا کہ بعض لوگ بے بروائی ہے مسجد میں بیٹھ کروضو کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ غسالہ وضو کو بعض ائمہ نے بنجس کہا ہے اور طاہر ہونے کی صورت میں بھی اس کا مسجد میں ڈالنا ظاہر ہے کہ احترام مسجد کے خلاف ہے 'کیونکہ غسالہ مبتدل مسجھا جا تا ہے۔ نیز جبکہ حضور ماڈ کا کی باوجو دیکہ آپ کا غسالہ وضویقینا طاہر تھا بھی مسجد میں بیٹھ کروضو نہیں فرمایا تو ہم کو کیونکر اجازت ہوجائے گی۔

### (۱۳۲۷) امیرکثرت رائے کایابند نهیں:

واجب فرمایا ہے اور بعد مشورے کے اس کو اجازت دی ہے کہ صرف اپنے عزم پر عمل کرے 'کسی کی رائے پر بھی عمل نہ کرے۔ اور اس سے بھی لطیف استدلال اس آيت ، وسكما ، إنَّ مَا الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْ إِللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِذَا كَأَنُوْا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِع لَمْ يَذَهَبُوْا حَتَّى يَسْتَأَذِنُوْهُ لِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ أَوْلَئِكَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ - فَإِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَغْض شَانِهِمْ فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ اللّه ـ اس آيت ے معلوم ہو تا ہے کہ اگر سب لوگ ایک ہی رائے پر ہوجائیں اور طالب اؤن موں جیسا فَاِذَا اسْتَأْذُنُوْكَ كه اطلاق میں اجتماع الكل على الاستیذان بھی واخل ہے۔ تب بھی حضور ملی آلیل کو اختیار ہے کہ جن کو جانب ابازے دیں جن کو چاہیں اجازت نه وي- كونك فادن لمن شئت فرمايا ب- تعييم القاق رائے ك بعد بھی آپ قبول پر مجبور نہیں۔ بخلاف اس وقت کی موجودہ طرز جمہوری سلطنت کے کہ اگر افرادیار نیمنٹ کسی ایک بات پر متفق الرائے ہوجاویں تو بادشاہ کو ان کے خلاف کرنے کا اختیار نہیں رہتا' البتہ سلطنت شخصی میں سلطان بہت اہل ہونا

# (۵۷) جہال اسلام نہیں پہنچاوہاں تبلیغ واجب ہے:

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ فی زماننامسلمانوں پر تبلیغ اسلام واجب ہے یا نہیں؟ فرمایا جمال اسلام کیا ہے کہ جہاں تبلیغ اسلام واجب نہیں ہے ، جیسا کہ بلوغ اسلام اکثر جگہ ہو چکا ہے اور تبلیغ سے مقصود بلوغ اسلام اکثر جگہ ہو چکا ہے اور تبلیغ سے مقصود بلوغ اسلام ہے۔ اگر خود بلوغ ہو جائے تو فرضیت تبلیغ کی ساقط ہو جائے گی۔

# (۳۶) ریل گاڑی کے نل سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہے :

ایک شخص نے دریافت کیا کہ رہل گاڑی میں نلوں کے اندر جو پانی بھرا جا تا

ہے اس سے وضو اور عسل کرلیمنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ جائز ہے 'کیونکہ بیہ پانی مسافروں کی ہر قسم کی ضرورت کے لئے بھرا گیا ہے۔ طہمارت خاصہ حاصل کرنے کے لئے نہیں'ورنہ اگر ایسا ہو تا تو قانون میں اس کی تصریح ہوتی اور اس کے خلاف ہے منع کیاجا تا۔

## (۷۲) احکام میں حکمتیں و هونڈ ناسلامتی کے خلاف ہے:

فرمایا کہ اکثر لوگوں میں یہ مرض ہے کہ وہ احکام شریعت کی علل تلاش کیا کرتے ہیں اور جب علت نہیں ملتی تو حکمت کو علت سمجھ کرائی کو معترضیں کے جواب میں پیش کردیتے ہیں۔ حالا نکہ علت ما یتر تب علیه الدحکم کو کہتے ہیں اور حکمت خود مرتب علی الحکم ہوتی ہے تو دونوں جداجدا ہیں۔ نیز تعیین حکمت جمال منصوص نہ ہو چو نکہ تخمینی امرہاس کئے اس میں جانب مخالف کا قوی احمال باقی ہے۔ پس اگر کسی وقت یہ حکمت مخدوش ہوجائے تو اس سے حکم خداوندی بھی مخدوش ہوجائے تو اس سے حکم خداوندی بھی مخدوش ہوجائے تو اس سے حکم خداوندی بھی مخدوش ہوجائے تو اس ہے حکم خداوندی بھی مخدوش ہوجائے کہ احکام میں حکمت تو یعین جمال شارع علیہ السلام نے نہیں کی وہاں ہم بھی نہ کریں اور محض امنتال حکم باری سمجھ کرکرتے رہیں۔

#### (۴۸) عذاب و تواب سب حسی ہیں 😳

فرمایا کہ امام غزائی کے بعض اقوال سے عذاب و ثواب کاغیر حسی ہونامتوہم ہو تاہے 'لیکن امام کے تبحرہ ہرگزیہ امید نہیں ہوسکتی کہ ان کابیہ مطلب ہو' بلکہ اصلی بات سے ہے کہ حکمائے امت کے انداز مختلف رہے ہیں۔ بعضے ایسا کرتے ہیں کہ مخاطب کی سمجھ اور اس کا میلان کسی خاص طرف و کھے کر حق بات کو ایسے نرم اور اس کے خیالات سے ملتے جلتے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس کو وحشت نہیں ہوتی۔ اور اس کے خیالات سے ملتے جلتے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس کو وحشت نہیں ہوتی۔ علامہ کے جب وہ مخاطب مانوس ہوجاتا ہے تو اس کو اصل حقیقت بتلا دیتے ہیں۔ علامہ کے جب وہ مخاطب مانوس ہوجاتا ہے تو اس کو اصل حقیقت بتلا دیتے ہیں۔ علامہ کے

زمانے میں چو نکہ فلنے کا زور تھا'اس لئے علامہ نے مخاطبین کے انداز طبائع کا لحاظ کرکے ایسے موہم الفاظ کا استعمال کیا'اور بعض لوگ صاف گوہوتے ہیں 'خاطب کی طبعیت اور اس کے خیالات کا پاس نہیں کرتے اور بیہ دو سرا طریق اس اعتبار سے ارتح ہے کہ ایسے مخص کے مخاطبین میں جو مان لیتے ہیں وہ اس قدر پختہ ہوتے ہیں کہ ساری عمر بھی ان کو تذبذب نہیں ہوتا اور طریق اول میں بھیشہ دل جوئی مخاطبین کی کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ جب بھی ان کو اینے خیالات کے خلاف کوئی بات پہنچی ہے طبعیت میں وحشت ہوتی ہے۔

### (۴۹) معصیت کے تقاضے پر ہر گز عمل نہ کرنے:

فرمایا کہ بعض او قات سالک کی طبعیت میں معصیت کا تقاضا پیدا ہو تا ہے اور وہ اپنے نفس کو رو کتا ہے۔ رو کئے ہے نفس کو تقاضا اور بردھتا ہے۔ اس وقت تم یہ کام بی بھر کر کرلوگ تو نفس اور شیطان یہ رائے دیتے ہیں کہ اگر اس وقت تم یہ کام بی بھر کر کرلوگ تو نفس نقاضے ہے خال ہوجائے گا۔ پھریہ معصیت صادر نہ ہوگی۔ اور اس تاویل ہے اس معصیت کو جائز بلکہ اس کے ار تکاب کو اس وقت ضروری سمجھ کر جتلا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا کہ الکہ الحاد ہے۔ غلطی تو اس لئے کہ اس ار تکاب ہے وہ رفیلہ جڑ پھڑ لیتا ہے اور پھرانسان بھی اس کے ازالے پر قادر نہیں ہو تا اور الحاد اس موقع پر نفس کو ہرگز اجازت ار تکاب نہ دینی چاہئے اور کامل ہمت سے روکنا چاہئے۔ باوجود روکنے کے بھی اگر تقاضائے نہ دینی چاہئے اور کامل ہمت سے روکنا چاہئے۔ باوجود روکنے کے بھی اگر تقاضائے نفس نہ بچھے تو اس کی پچھ پرواہ نہ کرے 'کیونکہ محض نقاضائے نفس پر مواخذہ نمیں ہو تا۔ مواخذہ ار تکاب جرم پر ہے۔ اس روکنے سے چند بار میں پھر بھٹ کے لئے یہ حالت دب جاتی ہے۔

# (۵۰) فقراء بھی فی الجملہ ہمارے محسن ہیں:

فرمایا کہ کسی کے ساتھ احسان کرکے اس پر احسان رکھنا برا اور مذموم ہے۔ کیکن احسان رکھنے کے معنی بیہ نہیں ہیں کہ اپنے محسن ہونے کا وسوسہ بھی دل میں نه آئے اور محسن الیہ کی مخالفت اور عناد پر طبعا رنج بھی نہ ہو' بلکہ معنی بہ ہیں کہ اس کی مخالفت کے وفت اس کی ایذا رسانی کا عزم محض اس بناء پر نہ کرے کہ ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا تھااور اس کے احسان ماننے کی امید نہ رکھی جائے اور طبعا رنج ہونایا اینے محسن ہونے کاوسوسہ پیدا ہوناایک طبعی اور لازی امرہے جس ہے جارہ نہیں'لیکن بصورت مخالفت محسن الیہ کی ایذا رسانی کے دریے ہوجانا اور ای طرح اس ہے شکریہ کی امید رکھنااور شکریہ پر اس کو نسانا یا حالا مجبور کرناایے اختیار میں ہے اور اس پر مواخذہ ہے۔ گویا ماحصل سیہ ہے کہ اگر نفس میں اپنے محسن ہونے کاخیال پیدا ہو تو اس پر دو سرے امور اختیار بیرایا اظہاریا طلب شکریہ وغیرہ کو مرتب نہ کرے اور اس خیال کو اس طرح مٹا دے کہ واقع میں اس شخص کا احسان مجھ پر ہے کہ اس نے میرے ہدیہ وغیرہ کو قبول کرلیا جس سے میرا بیہ ذخیرہ آ خرت میں بہنچ گیاورنہ اگر فقراء متفق ہو کرسب کے عطایا رد کردیا کریں تو آخرت میں جمع کرنے کی کوئی صورت ہی نہ رہے۔

## (۵۱) تنگی کی حالت میں صدقہ کی فضیلت زیادہ ہے:

حدیث سبق در هم ما ته در هم کی بابت فرمایا که ظاہراً یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سبق بشاشت قلب کی وجہ سے نہیں ہے جیسا کہ بعض نے کہا ہے ' بلکہ اعطاء فی العسسر کی وجہ سے ہے۔ مثلاً ایک شخص کے پاس ایک ہی ورہم ہے اور وہ اس نے دے ڈالا اور دو سرے کے پاس سینکڑوں ہیں جن میں سے اس نے ایک سو دے دسیے تو پہلے کو باوجود ایک اور سوکے عظیم الشان نقاوت مقداری کے ایک سو دے دسیے تو پہلے کو باوجود ایک اور سوکے عظیم الشان نقاوت مقداری کے

اس دو سرے پر ترجیح ہوگی 'کیونکہ اس نے نفس پر زیادہ جبر کیااور اس کو خدا تعالیٰ سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے کہ باوجو د حاجات اور عسرت کے پھر بھی دینے ہے دریغ نہیں کیا۔

# (۵۲) تمتر فرقوں سے عدد خاص ہی مراد ہے :

فرمایا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ سات سو تک صدقہ بڑھایا جا ہی ہی عدد خاص مراد نہیں ہے ' بلکہ محض زیادتی مراد ہے۔ لیکن حدیث تفتر ق امتی تلث و سبعون فرقہ میں عدد خاص مراد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اختلاف تو بہت ہے ہیں اور اگر فِرَقَ مراد نہیں تو وہ بہت ہی کم ہیں۔ فرمایا کہ عدد کی تعیین صدیث میں منصوص ہے۔ معدود کی تعیین اجتمادی اور قیاسی ہے۔ سوممکن ہے کہ جس امر کو شمار کرنے والوں نے اصل سمجھا ہو وہ اصل نہ ہویا جس امر کو فرع سمجھا ہو وہ فرع نہ ہو۔

# <u>(۵۳) وساوس غیراختیاریه خلاف کمال نهیس:</u>

فرمایا کہ انسان ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں سوائے خیال محبوب
یعنی باری تعالیٰ کے اور کوئی خیال نہ آنے پائے اور اس کے لئے طرح طرح کی
تدبیریں کرتا ہے ' دعائیں کرتا ہے ' کامیاب نہیں ہو تاتو پریشان ہو تا ہے۔ حالا نکہ وہ
غور نہیں کرتا کہ قلب کی حالت شارع عام کی سی ہے کہ اس پر جس طرح بادشاہ کا
گزر ہوتا ہے اس طرح ایک ادنی مزدور بلکہ جمار بھی چلتا ہے۔ اور جس طرح
بادشاہ کے چلنے سے مزک عیب دار نہیں ہوتی اس طرح جمار کے گزرنے سے بھی
بادشاہ کے چلنے سے مزک عیب دار نہیں ہوتی اس طرح جمار کے گزرنے سے بھی
مرح عیب بیدا نہیں ہوتا ' بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک
جمار کے نکل جانے کے لئے شاہی سواری روک لی جاتی ہے۔ اس طرح قلب کی
شاہراہ میں شاہی سواری (خیال محبوب) کے ساتھ ہی ایرے غیرے (مالا یعنی اور

دنیاوی خیالات) بھی راہ چلتے ہیں اور بعض او قات ان کے لئے شاہی سواری روک لی جاتی ہے کہ یہ فکل جاویں اور اس کے لئے راستہ صاف ہوجاوے۔ پی جب قلب کی یہ حالت ہے تواس میں کسی خیال کے آنے کو جواز خود آجاوے برانہ سمجھ ' قلب کی یہ حالت ہے تواس میں کسی خیال کے آنے کو جواز خود آجاوے برانہ سمجھ ' نہ اس کی طرف التفات کرے نہ اس سے پریشان ہو ' حتی کہ اس کے دفع کرنے کا بھی زیادہ اہتمام نہ کرے بلکہ ذکر میں مشغول رہے۔ اس سے از خود دفع ہوجاتے ہیں۔ اگر باوجود شغل کے بھی یہ خیالات آویں سمجھے کہ سرک سے ایک جمار کے گرز نے کے لئے بادشاہ رک گیا ہے اور پھر ذکر میں مشغول ہوجاوے کہ تدبیراس کی بھی ہے اور بھر ذکر میں مشغول ہوجاوے کہ تدبیراس کی بھی ہے اور بدون اس کے خالی قصد دفع کافی نہیں۔ حدیث میں ارشاد ہو تا ہے کہ ان الشیطن جاٹم علی قلب ابن ادم فاذا ذکر اللہ بحنس واذا کہ ان الشیطن جاٹم علی قلب ابن ادم فاذا ذکر اللہ بحنس واذا خیالات نہ آئیں گے اور جب آئیں گے تو ضرور اس وقت ادھرے خیال پہلے سے خیالات نہ آئیں گے اور جب آئیں گے تو ضرور اس وقت ادھرے خیال پہلے سے خیالات نہ آئیں گے اور جب آئیں گے تو ضرور اس وقت ادھرے خیال پہلے سے خیالات نہ آئیں گے اور جب آئیں گے تو ضرور اس وقت ادھرے خیال پہلے سے خیالات نہ آئیں گے اور جب آئیں گے تو ضرور اس وقت ادھرے خیال پہلے سے خیالات نہ آئیں گے اور جب آئیں گے تو ضرور اس وقت ادھرے خیال پہلے ہوگا۔ اس لئے بس مشغول ہوجاوے۔

# (۵۴) استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا یہود د نصاریٰ کے مشاہر ہے

فرمایا کہ خدا تعالی نے تارک صلوۃ کو مشرکین ہے اور حضور ملی آتیا نے تارک جج کو نصاری اور یہود ہے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: اقیدموا الصلوۃ ولا تکونوامن المشر کین۔ اور حضور ملی آتیا فرماتے ہیں: من کان عندہ ما یبلغہ الحج ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہو دیا او نصر انیا۔ اس میں نکتہ یہ کہ مشرکین نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر جج کرتے تھے اور یہودونماری جج نہ کرتے تھے، مگر جج کرتے تھے۔ اور یہودونماری جج نہ کرتے تھے، مگر نماز پڑھتے تھے۔

# (۵۵) سفر جج میں مال تجارت نہ لے جانا بھتر ہے:

فرمایا که سفر حج میں مال تجارت ساتھ نہ لے جانا بہتر ہے۔ نیکن اگر زاد راہ کم

ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ میرا ول پریشان ہوگا اور نیت ڈکمگا جاوے گی قوت نوکل نہ ہو نے سے خدا تعالیٰ کی شکایت ول میں پیدا ہوگی تو مال تجارت ساتھ لینے میں مضائقہ نہیں۔ اور قرآن مجید میں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربکہ ہے اذن تجارت فی الج کا ای حکمت کے لئے ہے۔

# (۵۲) ہزل برائے علاج ہو تو گنجائش ہے:

فرمایا کہ بزل میں مشغول ہونامھنر قلب ہے 'لیکن اگر اس میں کوئی مصلحت
باطن کی ہو تو مفید ہے۔ مثلاً ہے کہ کثرت مجاہدات ہے اس کی صحت میں فتور و ملال
پیدا ہو جاوے اور اس فتو ہے اندیشہ تعطل کا ہو اور بزل ہے آئے۔ گئے ہواور اس
لئے اس کے شخ نے اس کے لئے تجویز کیا ہو یا یہ خود صاحب بسیہ ہو ہوارایی
میں جات ہے ہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ ہے ادھرادھر کی باتوں میں بی ملاج ہے تو
خود تجویز کیا ہو تو اس کا مضا لقہ نہیں۔ کیونکہ یہ علاج ہے اور جب یہ علاج ہے تو
بوجہ مقدمہ ہونے حالت محمودہ (ذکر و فکر) کے محمود ہوا۔ پس اس صور ہیں اس
بوجہ مقدمہ ہونے حالت محمودہ (ذکر و فکر) کے محمود ہوا۔ پس اس صور ہیں اس

# (۵۷) اعتدال میں سلامتی ہے :

فرمایا کہ صوفیہ نے جو یہ لکھا ہے کہ سفر جج میں تواضع یہ ہے کہ بار برداری کے اونٹ پر سوار ہو۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ایسا کرنے سے دو سری مصرتوں کا اندیشہ نہ ہو 'ورنہ اگر تکلیف یا انتشار قلب کا احتمال ہویا عجب کا اندیشہ ہویا یہ خیال ہو کہ لوگ میری اس تواضع کو دیکھ کرفتنے میں مبتلا ہوجاویں گے کچھ لوگ تو معقد ہو کہ لوگ میری اس تواضع کو دیکھ کرفتنے میں مبتلا ہوجاویں گے کچھ لوگ تو معقد ہوکہ اور دو سرے کا ابتلاء اس کئے ہوکہ اور اور کے اول کا ابتلاء تو ظاہر ہے اور دو سرے کا ابتلاء اس کئے خواب کے اور اس گناہ کا سبب یہ کہ اس کی غیبت کریں گے اور غیبت سے گنگار ہوں گے اور اس گناہ کا سبب یہ شخص بنے گا، تو ایس حالت میں بالکل متوسط وضع رکھے کہ نہ تزین و تجل بہ تکلف

### (۵۸) ہرانسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت فطری ہے:

فرمایا کہ بعض اہل لطا نف کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی انسان خ**د انعالیٰ کی محبت** سے خالی نہیں ہے۔ مسلم کافرسب کو خدا تعالیٰ کی محبت ہے۔ کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اور دلیل بیہ بیان کی ہے کہ خداتعالیٰ نے زجر و تو یخ کے لئے کفار کی شان میں فرماتے ہیں: کلاانہ م عن ربھ میومئذلمحجوبون *پی اگر کفار فدا* تعالیٰ کو دوست نہیں رکھتے تو اس حجاب کی وعید سے ان کو کیا زجر ہوا۔ اور اس کے ساتھ مولانا محد لعقوب صاحب رحمہ اللہ ہے حکمت مشروعیت جج کی نقل کی کہ وہ فرماتے تھے کہ ہرمسلمان کو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ سے شدت کے ساتھ محبت ہے اور محبت کاخاصہ ہے کہ اگر بالکل قرب ووصال نہ ہو تو یا محبت جاتی رہتی ہے یا محب ہلاک ہوجا تا ہے اور دونوں مصربیں۔اس لئے خدا تعالیٰ نے محبت و محب کی حفاظت کی حکمت ہے ایک مکان بنایا اور اس کو این طرف منسوب فرمایا اور جو معاملہ محبوب کے مشاہدے کے وقت عاد ٹاکیا جا تا ہے ' یعنی طواف و نظبیل والتزام ومثل ذلك اس بیت کے ساتھ بھی مشروع فرمایا کہ محبین کواگر بورا وصال نصیب نہ ہو تواس معاملہ ہی ہے کچھ تسکین ہوجائے اور ای واسطے اس میں حجراسود کو بمین اللہ كالقب دياكه دست بوسى كے لئے بے قرار ہوں تواس سے تسلى كرليس-طواف كا تحكم ديا كه عاشق كي طبعي حالت ہے اور جو نكه عشق ميں عادياً مانع سے عداوت بھي ہوتی ہے'اس لئے ایک مقام کو شیطان کی طرف منسوب کرئے اس کی رمی کا حکم دیا (رمی جمار) وغیرذلک۔اور جب سفرحج اس حکمت سے مشروع ہوا تو اس سفرمیں اگر ہزارہا تکلیف بھی ہوں تو پروانہ کرنی چاہتے۔

### (۵۹) کشف کو قرب حق میں کوئی و خل نہیں :

فرملیا کہ قابل مخصیل اور لائق قدر وہ چیزہے کہ جس سے قرب خداوندی میں پڑھ ترقی ہو اور جو چیز قرب میں باعث ترقی نہ ہو وہ قابل مخصیل نہیں ہے۔ تو دیکھنا چاہئے کہ سلوک میں جو کشف عالم ناسوت ہو تا ہے یا عالم ملکوت کا کشف ہو تا ہے اس سے کسی در ہے میں ترقی ہوتی ہے یا نہیں۔ جس شخص کا جی چاہے خور کشف کے اس وقت کچھ زاکد قرب محسوس ہو تا ہے یا نہیں؟ کشف کے وقت غور کرے کہ اس وقت کچھ زاکد قرب محسوس ہو تا ہے یا نہیں؟ سود دیکھے گا کہ اس وقت گو نہ بعد ذات خداوندی سے ہر خلاف عبادت کے کہ اگر ایک مرتبہ سجان اللہ کئے گاتو بچھ نہ بچھ قرب ضرور بڑھا ہوا وجد انا پاوے گا۔

# (۲۰) تفویض شعار کاملین ہے:

فرمایا کہ بعض مرتبہ منتی اپنے لئے گوشہ عافیت تجویز کرتا ہے'تاکہ آفاقی اور انفسی آفات سے محفوظ رہے'لیکن اس کو اس عافیت میں بھی اس کے بلاا عتیاریا تو کوئی آفاقی آفت بیش آجاتی ہے جو کہ عافیت سوز ہوتی ہے'اور اگر آفاقی بیش نہیں آتی تو انفسی آفات الی پ در پے بیش آتی ہیں کہ اس کو گوشہ عافیت ترک کرنا کرتا ہے۔ جب وہ اس کا مشاہرہ کرتا ہے' پھر اپنے لئے پچھ تجویز نہیں کرتا بلکہ تفویض محض کرتا ہے اور عوام ہے جو کلفتیں بیش آتی ہیں ان کا تحل کرتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اگر برداشت نہ کروں گااور عافیت کو اختیار کروں گاتو اس سے زیادہ آفات میں جتا ہو سکتا ہوں۔

# (۱۱) مخلوق سے بالکل علیحدہ رہنا کمال نہیں:

فرایا کہ مبتدی اور منتهی کا اختلاط مخلوق کے ساتھ بظاہر کیساں ہے ' یعنی مبتدی بھی اختلاط کر ہا ہے اور منتهی بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مبتدی تو مخلوق سے اپی مصلحت کے لئے تعلق رکھتا ہے اور منتهی ان کی مصلحت اصلاح کے لئے اور باطن میں اس کو توحش ہو تاہے اور متوسط مخلوق سے بالکل علیحدہ رہتاہے 'ای لئے متوسط کو اکٹرلوگ بزرگ سمجھتے ہیں اور منتنی کا پیتہ نہیں لگتا۔

# <u>(۶۲) چھوٹوں کی تعظیم دلیل تواضع نہیں :</u>

فرمایا کہ اپنے ہے چھوٹوں کے ساتھ تعظیم و تکریم ہے پیش آنانفس کواس کے شاق نہیں ہوتا کہ اس ہوتا کہ شاید بیہ بزرگ ان ہے کم ہوں بلکہ چھوٹوں کو چھوٹا اور بڑوں کو بڑائی سمجھتے ہیں 'بلکہ اس کے کمال کے اور زیادہ معقد ہوجاتے ہیں کہ حضرت بہت ہی متواضع ہیں کہ اپنے چھوٹوں ہے اس طرح پیش آتے ہیں۔ ہاں اپ ہم عصراور ہم چشم کی تعظیم البتہ تواضع کی دلیل طرح پیش آتے ہیں۔ ہاں اپ ہم عصراور ہم چشم کی تعظیم البتہ تواضع کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ اس سے دیکھنے والوں کو یہ شبہ واقع ہوسکتا ہے کہ شاید یہ دو سرے شخص اس سے بڑے ہول اور اس واسطے نفس کو یہ زیادہ گراں ہوتا ہے۔

# (۱۳۳) تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کوسنا تاہے :

فرمایا کہ تلاوت قرآن میں ول گئے کاسل طریقہ یہ ہے کہ شروع کرنے ہے قبل یوں سوپے کہ اگر جھے کو میرے چند احباب قرآن پڑھے کو کمیں اور میں ان کو سنانے کی غرض سے قرآن پڑھول تو کس انداز سے پڑھوں گا۔ آیا خواب بناکر اور ترتیل سے یا یوں ہی بلا توجہ۔ اس کے بعد سوپے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو قرآن پڑھنے کا تھم فرمایا ہے اور وہ س رہے ہیں اور ان کاخوش کرنا احباب کے دل خوش کرنے سے زیادہ ضروری ہے اور اس خیال کے بعد شروع کردے۔ اگر در میان کرنے سے زیادہ ضروری ہے اور اس خیال کے بعد شروع کردے۔ اگر در میان شلاوت میں اس خیال سے ذہول ہوجائے تو تلاوت بند کرکے پھر اس کو تازہ کرلے۔ چند روز میں ان شاء اللہ یہ کیفیت رائخ ہوجائے گ

# (۱۴) طلب مقصود ہے نہ کہ وصول:

فرمایا که ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب" فرمایا کرتے ہتھے کہ طلب

مقصود ہے نہ کہ وصول۔ کیونکہ مطلوب وہ چیزہوسکتی ہے جواس کے اختیار میں ہے اور طلب اختیار عیں ہے اور وصول اس کے اختیار سے خارج ہے۔ البتہ اس معنی میں مطلوب ہے کہ وہ طلب صادق پر لزوماً مطلوب ہے 'مقصود استاد علیہ الرحمتہ کا یہ ہے کہ وہ طلب صادق پر لزوماً مطلوب ہے 'مقصود استاد علیہ الرحمتہ کا یہ ہے کہ شمرات پر ہروفت نظر رکھنا مشوش وقت ہے 'یہ اس کا ملاج ہے۔

### (۲۵) تفویض و رضا سرماییه سالک ہے:

فرمایا کہ اکثر اوگ حالت قبض میں پریشان ہوجاتے ہیں۔ اس کا ملائ ہے ہے کہ جب ایسی حالت پیش آئے تو یہ سمجھے کہ بیرسب خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور ہماری مصلحت کے موافق اور ہم کو نہ قبض سے غرض ہے نہ بسط سے نہ ان دونوں کے عدم سے۔ بلکہ جو حالت ہو ہم اس میں راضی ہیں 'اور اسی کو خدا تعالیٰ کا فضل اور اپنی مصلحت سمجھتے ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں :

ول که اوبسته غم و خندیدن است : تو گبو که لاکق آل دیدن است بلک عاشقی زیس ہردو حالت برترست اور عارف شیرازی فرماتے ہیں :

> به درد وصاف ترا تحکم نیست دم در کش که انچه ساقی مار سیخت عین الطاف است

#### (۲۲) بلا ضرورت اجتماع موجب خطرے :

فرمایا کہ فقہاء نے جو نوافل میں تدامی کو منع فرمایا ہے اس میں ہے بھی حکمت ہے کہ نفل کی جماعت تو نہ رہی اور ہے کہ نفل کی جماعت تو شرعاً مطلوب نہیں۔ پس اجتماع کی ضرورت تو نہ رہی اور اکثر بلا ضرورت مجمع ہونے سے طرح طرح کے فسادات پیدا ہوتے ہیں اور ضروری کاموں میں کمی پڑتی ہے۔ اور اس سے نظام عالم کے درہم برہم ہوجانے کا اندیشہ

ہو تاہے اور یکی رازہے کہ امام ابو حنیفہ ؓ نے جمعے کی فرضیت کے لئے سلطان یا اس کے نائب کاموجود ہونا ضروری کماہے کہ تقدیم و تقدم میں نزاع نہ ہو۔ چنانچہ ہدایہ میں اس حکمت کی تصریح ہے اور اگر مسلمان ایک شخص پر اتفاق کرکے اس نزاع کا انسداد کریں ایسا شخص بھی کافی ہے۔

## (٦٤) ہم امور معاشیہ میں بھی احکام نبوت کے پابند ہیں :

فرمایا که احکام نبوت صرف متعلق به معادی نمیں ہیں 'بلکہ ہم کوامور معاشیہ میں بھی ان کاپابند کیا گیاہے۔ ولیل اس کی ما کان لے مومن و کلا مومنة النے اور اس کا سبب نزول ہے۔ رہی حدیث تابیر سووہ مشورہ تھانہ کہ تحکم اور حدیث بریرہ سے اس تفصیل کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور میں گیا ہے ارشاد متعلق نکاح مغیث کے بارے میں عرض کیا کہ آپ سفارش فرماتے ہیں یا تحکم ؟ آپ نے فرمایا سفارش و ماتے ہیں یا تحکم ؟ آپ نے فرمایا سفارش سفارش معلوم ہوگئی۔

# (۲۸) شعبرہ سبب طبعی خفی پر مبنی ہوتا ہے:

فرمایا شعبدہ اور معجزہ میں فرق میہ ہے کہ شعبدہ کسی سبب طبعی خفی کی طرف متند ہو تاہے کہ ہر شخص کی نظراس سبب خفی تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن ہاہر فن اس کو سمجھ سکتاہے اور اس شعبدہ بازکی قلعی کھول سکتاہے اور معجزہ کسی سبب طبعی کی طرف متند نہیں ہو تا۔ وہ خارق للعاد ۃ محض داخل تحت قدرۃ اللہ ہو تاہے۔

### (۲۹) ہریہ دے کر رسید طلب کرنا خلاف تنذیب ہے:

فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ہدیہ بھیجے تو ایسے شخص کے ہاتھ نہ بھیجنا چاہئے کہ جس پر پورااعتماد نہ ہو اور اس بناپر مهدی الیہ سے رسید کی در خواست کرے 'کیونکہ ہدیہ پیش کرکے کسی فتم کابار ڈالناگو رسید ہی لکھنے کاہو خلاف تہذیب ہے۔

#### (-۷) مصافحہ کرتے ہوئے مدید دینانارواہے:

فرمایا کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ مصافحہ میں بزرگوں کو روپیہ بدیہ دیتے ہیں 'یہ سخت غلطی ہے۔ کیونکہ مصافحہ عبادت محصلہ ہے۔ اس میں دنیا شامل نہ ہونی جا ہے اور اگر کما جائے کہ ہدیہ دینا بھی عبادت ہے تو وہ عبادت لغیرہ ہوگالذاتہ نمیں اور مصافحہ عبادت لذاتہ ہے اور سے ایجاد پیر ذادوں کی معلوم ہوتی ہے کہ اہل مجلس کو ہدیہ کی اطلاع نہ ہو۔ اس میں سے بھی خرابی ہے کہ بعض او قات مدیہ لینا مصلحت نہیں ہو تا تو وہ مصافحہ بھی مکدر ہوتا ہے۔

### (اک) جس سے کوئی کام ہواہے ہدیہ دینار شوت ہے :

فرمایا کہ جب کسی کے پاس کوئی حاجت لے کر جاؤ توہدیہ لے کرنہ جاؤ۔اس لئے کہ اول تو یہ رشوت کی صورت ہے۔ دو سرے بعض او قات وہ شخص حاجت کو پورا نہیں کرسکتااوراس سے اس شخص کوہدیہ لینے میں گونہ خفت ہوتی ہے۔ (۷۲)علماء پر دنیاوی ضرور توں سے بے خبرہونے کا اعتراض غلط ہے

فرمایا کہ اکثر روش خیال لوگ علاء پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ دنیاوی ضرور توں سے بالکل بے خبر ہیں۔ سواول تو یہ تسلیم نہیں کیا جا تا اور اگر تسلیم بھی کرلیا جائے تو اس لاعلمی کی تکالیف کی زندگی بہت قلیل ہے۔ لیکن معترضین جن ضرور توں ہے لاعلم ہیں یعنی دین کی ضرور تیں 'ان کی لاعلمی سے جو تکالیف ان کو موں گی وہ بہت شدید اور طویل ہیں۔ پس اول ان کو اپنی خبرلینی چاہئے 'اس کے بعد اعتراض کاحق ہے۔

### (۳۷) مريد ہوناضعف دماغ كاعلاج نہيں:

ا یک شخص نے اپنی حالت کہی کہ مجھے ضعف دماغ ہے اور سمجھ احیھی نہیں

ہے۔ اس لئے بیعت کر لیجئے کہ اس کی پر کت سے یہ سب ہاتیں حاصل ہو جائیں۔
جواب میں تحریر فرمایا کہ ان مقاصد میں مید ویٹ ٹو بچھ دخل نہیں۔ آپ پڑھا ہوا
یاد رکھنے کی فکر میں نہ لگیں۔ تجربہ ب سام مطالعہ اپنے حدام کان کے موافق غور
کرکے دکھے لئے اور استاد کے سامنے سمجھ کر پڑھ لئے بس کافی ہے۔ اگر چہ یاد نہ
رہے۔ آپ اس دستورالعل کو پیش نظرر کھ کر مطمئن رہئے۔ البتہ اگر اس فن بی
سے مناسبت نہ ہو تو بھیشہ کے لئے یا چند روز کے لئے اس فن کو مو خر کردیا جائے '

### (۷۴۷) بزرگوں کے پاس جاتے ہوئے مدیہ کاالتزام درست نہیں

فرمایا کہ اوگوں کی عادت ہے کہ جب بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بالالترام سیجھ نہ سیجھ ہ**ریہ** ضرور لے کر جائیں گے۔ عالا نکہ بیہ التزام اچھانہیں ہے۔ اس میں ہریہ لے جانے والے اور ہدیہ لینے والے اور دیگر متعلقین سب کا نقصان ہے۔ مدیہ کے جانے والے کا نقصان تو یہ ہے کہ ہروقت اس کی طبیعت میں بیجان محبت ہو ؟ نہیں (جیسا کہ ہر طبیعت کی حالت کامشاہدہ اس کاشاہد ہے) اس لئے اس التزام ہے کسی نه نمسی وفت میه مدید اس کی طبیعت پر گونه بار ضرور ہو گا۔ پس اس صورت میں وہ مدیر مدید نہیں رہا۔ کیونکہ مدید اس کو کہتے ہیں جو کہ جوش محبت ہے دیا جائے نہ وہ کہ نری وضع داری ہے دیا جائے 'اور لینے دالے کا نقصان یہ ہے کہ بیر ملتزم جب تمھی اس کے سامنے جائے گااس کو فوراً یہ وسوسہ پیدا ہوسکتا ہے کہ ضرور کچھ ميرے لئے لايا ہو گا۔ اور جب تک وہ شخص کچھ پیش نہ کردے اس کو ابتلاء فی الوسوسه رہتاہے جس سے چند روز کے بعد حرص پیدا ہوجانے کااحمال ہے اور ویگر متعلقین کابیہ نقصان ہے کہ اگر ان ہے یہ التزام نہ ہوسکے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیہ بزرگ ہم پر اس قدر توجہ نہیں کریں گے جس قدر اس شخص پر کریں گے 'اورا کثر غریب لوگ اس شخص کی بدولت بزرگوں کے پاس آتے ہوئے رکتے ہیں کہ جب

#### ہم سے مدیہ لے جاناممکن نہیں تو کس منہ سے جائیں۔

### (۷۵) حضرت حاجی صاحب ؓ کے علوم وہبی تھے :

فرمایا کہ حضرت جاتی امداد اللہ صاحب کو خدا تعالی نے جو سب سے بڑا کمال دیا تھا اور جس کی وجہ ہے موالنا ممر قاسم صاحب ؓ نے بھی بے الفاظ فرمائے کہ میں جن چیز کے سبب حاجی صاحب کا معتقد ہوا وہ کمال علمی تھا کہ ان کی زبان ہے باوجود علوم درسیہ حاصل نہ کرنے کے وہ علوم نکلتے تھے جن پر ہزار دفتر علوم قربان ہیں۔ ا یک مرتبہ شخ فریدالدین عطار ؑ کی اس حکایت کے متعلق ٹنذ کرہ تھا کہ ایک مرید نے اینے شیخ سے درخواست کی کہ مجھے خواب میں زیارت خداوندی ہوجائے اور شیخ نے کہاتم نماز عشاء چھوڑ دینا۔ مرید نے فرض تو بڑھ لئے اور سنتیں چھوڑ دیں اور خواب میں حضور سے آبید کو دیکھا۔ حضور سائٹر آبار نے فرمایا بھائی حاری سنتیں کیوں چھوڑ دیں۔ صبح آگریہ خواب شیخ ہے بیان کیا۔انسوں نے کہا کہ فوض چھوڑ دیتے تو خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھتے اور وہاں ہے بھی نہی ارشاد ہو تا اور شیخ عطار ؓ نے اس کی توجیہ فرمائی ہے کہ مجھی کحبیب زہر ہے بھی علاج کرتا ہے۔ مگر حصرت نے نہایت عمیق توجیہ فرمائی جس کے سامنے تاویل سابق حقیقت مسئلہ پر تظرینہ بہنچنے کے سبب معلوم ہوتی ہے۔ اور اصل وجہ اس امر کی وہی معلوم ہوتی ہے جو حضرت '' نے فرمائی۔ وہ یہ کہ شیخ کو بذر بعیہ کشف ہیہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ میرا مرید درجہ مریدی ہے نکل کر درجہ مرادیہ میں پہنچ چکا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس ہے نماز قضاء ہو جائے 'ہاں کچھ مو خر ہو جائے گی۔ اگریہ بے بڑھے سورہے گاتو خود سمر کار اس کو جگا دیں گے۔ لیس ترک نماز کی اجازت اس ہے لازم شمی**ں آتی۔** پھ**ر فرمایا** کہ سالک کی دو حالتیں ہوتی ہیں: اول وہ مرید ہو تا ہے کہ اگر خود وہ کوشش اور سعی کرتا ہے تو ادھرے بھی مدد و اعانت ہوتی ہے اور خود چھوڑ بیٹھتا ہے تو ادھر بھی یرواد نسیں کی جاتی اور اس ہے گخزر کر مرتبہ مرادیہ میں پہنچتا ہے کہ اگر خود چھوڑنا

بھی چاہ تو اوھر سے ایسا جذب کائل ہو تا ہے کہ یہ مجبور ہوجاتا ہے 'جھوڑا نہیں جاتا اور اسی غزارت علم حضرت حاجی صاحب" کی تائید میں ایک دو سری حکایت بیان کی کہ ایک صاحب حال وہلوی کی ایک حکایت مشہور ہے کہ مسجد جامع دہلی سے ماہ رمضان میں نماز جمعہ پڑھ کر اتر رہے تھے۔ ایک بڑھیا نے گلاس شربت پیش کیا۔ آپ نے لے کر پی لیا۔ اس پر شبہ ظاہریہ ہے کہ بڑھیا کاول خوش کرنے کے لئے صوم رمضان کا تو ڑ دینا کیو نکر جائز ہو سکتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب" نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ مولانا ہے اس وقت حقیقت صوم مجوب تھی اور حقیقت قب موادر مقیقت طوم محبوب تھی اور حقیقت قب اس کی مفترت نظرے مجوب ہوگئی۔ اس مفلوب ہوئے کہ دل دکھانا گوارانہ ہوااور افظار صوم کی مفترت نظرے مجوب ہوگئی۔

#### (۲۷) بلا ضرورت اجتماع محتمل نزاع ہے:

فرمایا کہ تمرن اور قیام سلطنت کا بڑا مسکہ ہے کہ بلا ضرورت عوام کا اجتماع نہ ہونے پائے۔ تمام سلطنوں کو اس کا خاص اہتمام ہے۔ سو کلام مجید ہے بھی ہے مفہوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں وہ موجود ہے۔ فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللّه واذکروا اللّه کثیرا لعلکہ تفلحون۔ کونکہ انتشار کا حکم اس وجہ ہے ہوا کہ ضرورت اجتماع باتی نمیں رہی۔ اگر مختلف الطبع لوگ بلا ضرورت ایک جگہ رہیں گے تو نساد و نزاع کا اختمال ہے 'اور اسی لئے انتشر وا کے بعد ہے بھی فرمادیا کہ ابتغوا من فضل اللّه بس کا خلاصہ ہے ہے کہ مجد ہے نکل کر بھی آوارہ نہ پھرو' بلکہ خدا کے رزق کی طلب میں مشغول ہو جاؤ۔ آگے اس شغل بالدنیا کے مفاسد کا علاج فرماتے ہیں کہ طلب میں مشغول ہو جاؤ۔ آگے اس شغل بالدنیا کے مفاسد کا علاج فرماتے ہیں کہ اذکر و اللّه کثیر العلکم تفلحون۔ تو ہر پہلوکو کیسامعتدل کیا ہے اور بی اعتمال وہ چیز ہے کہ قرآنی تعلیم کے سوا کسی دو سری جگہ اس مرتبہ میں میسر نہیں ہو عتی۔

# (22) ذکراللہ نفس پر جماوے زیادہ شاق ہے:

فرمایا کہ انسان کے اعمال صالحہ دو طرح کے ہوتے ہیں: ایک وہ ہیں ان کا کوئی ثمرہ اکثر دنیا ہیں بھی مرتب ہوتا ہے اور خود ان کی صورت یا ہیئت ہے بھی نفس کو حظ عاصل ہوتا ہے، جیسے جہاد وغیرہ اور بعض وہ ہیں کہ جن کا تمرہ غائب ہے اور خود اس کی ہیئت بھی طبع عاموجب حظ نہیں ہے۔ جیسے ذکراللہ۔ پہلی قتم کے اعمال نفس پر بہت آسان ہوجاتے ہیں 'لیکن دو سری قتم کے اعمال بہت کھن ہیں اور ان میں نفس پر بہت بار ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے آسان کرنے کی تدبیریہ ہے دور ان میں نفس پر بہت بار ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے آسان کرنے کی تدبیریہ ہے دور ان میں نفس پر بہت بار ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے آسان کرنے کی تدبیریہ ہے مداوندی ہے فاذ کر و نبی اذکر کہ تو جب ہم اس کو یاد کریں گے تو دہ ہم کو ضرور یاد کرے گا اور اس کا یاد کرنا اعظم مطلوب ہے اور اس میں تخلف کا بھی مضرور یاد کرے گا اور اس کا یاد کرنا اعظم مطلوب ہو تو کیا مضاکم نہ ہو تو کیا مضاکم ہو تو کیا مضاکم ہو تو کیا

### (4۸) احضار قلب آختیاری ہے:

فرمایا کہ احضار قلب بندے کے اختیار میں ہے۔ اگر کوشش کرے احضار ممکن ہے۔ لیکن اس کیفیت کاجلدی راسخ کرلینا اختیار عبد سے خارج ہے کہ جب چاہے رسوخ ہوجائے۔للذا اگر دیر ہوجائے تو مایوس نہ ہونا چاہئے۔

### <u>(29) سيرفي الله کي کوئي انتهاء نهيس:</u>

فرمایا کہ ایک سیرالی اللہ ہے اور ایک سیرفی اللہ ہے۔ سیرالی اللہ ہے کہ اخلاق کی تہذیب اور رسوخ فی الذکر پیدا کیا جاور سے اور یکی مرتبہ ہے جس کے انتہا پر سلوک متعارف ختم ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد سیرفی اللہ ہے اور وہ بیہ ہے کہ صفات و افعال الٰہیہ و معاملات فیما بین العبد و الرب کی خصوصیات کے انکشاف میں روز

### بروز ترقی ہواور اس کی کوئی انتہاشیں ہے۔ ع

#### نه حسنش غایتی دارد نه سعدی را مخن پایان بمیر د تشنه مستسقی و دریا به پینال باتی!

اوراس آیت شریفه میں ان دو توں مرتبون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ انسی خاھب اللہ کے دانسی خاھب اللہ کے اور اس پر جو خاھب اللہ کے دوراس پر جو ہدایت کو متفرع فرمایا ہے میہ کوئی چیزاس کے بعد کی ہے اور اس کے بعد سیرفی اللہ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

# (۸۰) بغیراجازت کسی کی تحریرات کو دیکھنا گناہ ہے:

فرمایا کہ اگر کسی کے پاس جاکر بیٹھو تو اس کی تجریرات کو نہ دیکھو۔ ممکن ہے کہ ان بیس کوئی بات پوشیدہ رکھنے کے قابل ہو' بلکہ اگر اس کے پاس کوئی مطبوعہ کتاب بھی برکھی ہو تو اس کو بھی نہ دیکھو۔ کیونکہ بسا او قات باوجود کتاب کے مضامین مشتہراور غیر مخفی ہونے کے انسان اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کتاب کا میرے پاس ہونا دو سرول کو معلوم نہ ہو۔ پس کتاب کے دیکھنے میں اس مخفس کی مسلحت کو فوت کرنا ہے۔

# (A۱) مشغول شخص کے سامنے بیٹھ کراس کا نظار نہ کرنا چاہئے :

فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں مشغول ہواور تم کواس کاانظار کرناہو تو اس کے سامنے بیٹھ کرانظار نہ کرو' کیونکہ ممکن ہے اس سے اس کی طبیعت میں انتشار پیدا ہوجائے اور اپنے کام کو اچھی طرح نہ کرسکے' بلکہ دور ایسی جگہ بیٹھ کر انتظار کرنا چاہئے کہ جہال ہے وہ تم کو نہ دیکھ سکے۔ پھرجب وہ فارغ ہو تو اس کے یاس جا بیٹھواور جو کہناہو کہو۔

# (Ar) نماز پر ھتے ہوئے دو سروں کی تکلیف کاخیال رکھاجائے :

فرمایا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ساری مسجد
کو چھوڑ کر شرقی جانب صحن مسجد کے ختم پر نبیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا
کرنے سے دو سروں لوگوں کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ شمال سے جنوب
کو یا بالعکس جانا چاہیں تو ان کی ختم نماز کا انتظار کریں یا بوری مسجد کا طواف کرکے
جاویں۔

# (۸۶۳) مولانا محمر ليعقوب صاحب "نهايت دور اندليش تقط :

فرمایا کہ مولانا محر یعقوب صاحب آیک طحد کی نسبت فرماتے تھے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ وہ مرجاوے اور میں تمناکرتا ہوں کہ وہ زندہ رہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک زندہ رہے اس وقت تک آگر دس محب اور بات بنانے والے ہیں تو پچاس آدی اس کے عیب دیکھنے والے اور اترے بترے کھولنے والے بھی ہیں۔ مرجائے گاتو محبین رہ جائیں گے اور ناقدین کی جماعت کم ہوجائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک روز وہ محبین کی بدولت بزرگوں میں شار ہونے لگے گا۔ عیبوں پر پروہ پڑ جائے گا۔ چنانچہ وہ شخص مرااور بعد مرنے کے ابعینہ یمی واقعہ ہواجس کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ فرمائی تھی۔

### (۸۴) مقامات مطلوب ب<u>س</u>

فرمایا کہ احوال کے مقابلے میں مقامات ہیں (والمقامات مکاسب والاحوال مواهب) اور وہ مطلوب ہیں اور مقامات اصطلاح صوفیہ میں اعمال کا کی متعلقہ بالقلب کو کہتے ہیں۔ گویا جن امور باطنه کا تکم قرآن وحدیث میں ہوا ہے جس کو علم المعاملہ کہتے ہیں 'وہی صوفیہ کی اصطلاح میں مقام ہے اور وہ موجب قرب ہے اور قابل توجہ والتفات ہے۔ جس طرح کہ اعمال ظاہرہ ہیں۔

### (٨٥) كشف كوئى قابل التفات چيز نهيس:

فرمایا کہ مکاشفہ احوال میں ہے ہے اور اس لئے وہ مطلوب نہیں۔اگر ایک مخض کو عمر بھرایک کشف بھی نہ ہو تو اس کے قرب میں ذرا بھی کمی نہیں ہو تی' بلکہ غور کرکے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ مکاشفہ کمال ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کفار کو بھی کشف ہوجا تا ہے۔ مثلاً اشراقی فلاسفہ۔ نیز مکاشفہ ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ دنیا میں وہ چیز حاصل کرنی جائے جو مرنے کے بعد عاصل نه ہوسکے۔ کالصلوقِ والد کر۔ دوسرے مکاشفہ بعض او قات مصر بھی ہو تا ہے۔ مثلًا ایک ایسا شخص جس کو علم حاصل نہیں ہے' اس کو اگر کشف ہونے لگے نواس کی لذت میں پڑ کروہ نماز و روزے کو بالکل ادنی درجے کی چیز سمجھے گا۔ پالخصوص اگر تیجھ نور کی قشم ہے نظر آنے لگے بتواس کو حصول معراج کا یقین ہی موجائ كالـ لان الحجب النور انية اشد من الحجب الظلمانية-اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کشف کوئی قابل التفات چیز ہوتی تو شارع علیہ السلام ہم کو اس کی تعلیم دیتے اور قدر کامسئلہ دریافت کرنے پر کہ وہ بھی ایک راز کا کشف تھا' صحابہ ﴿ کو ممانعت نه ہوتی جن کاعلم اور قوت علمیه ہم ہے ہزار ہا درہے بردھی ہوئی تھی'جن کو خاص بار گاہ نبی صلعم سے فیض ہو تا تھا۔

### (٨٦) دياؤ ژال کرچنده وصول کرنا جائز نهيس<u>:</u>

فرمایا کہ مدارس کے چندوں کے بارے میں ہیشہ سے میری رائے یہ ہے کہ
زور دے کراور دباؤ ڈال کروصول نہ کئے جائیں اور اس طرز کو میں سدا سے ناجائز
کتا تھا۔ لیکن اب اس کے متعلق ایک عجیب تائید تفصیل کے ساتھ قرآن شریف
کی آیت سے مل گئی جس پر اس سے قبل بھی نظرنہ ہوئی تھی۔ وہ یہ ہے کہ چندہ
لینے میں ایک سوال کا مرتبہ ہے اور وہ ناجائز ہے اوار ایک ترغیب کا مرتبہ ہے اور وہ

جائز ہے اور سنداس کی کلام مجید کی اس آیت ہے ملتی ہے۔ خدا تعالی نرمت سوال میں فرماتے ہیں کہ: لا یسٹلون النّاس اِلْحَافًا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوال نہ كرتا عاہئے- اور دو مرى جُكہ فرماتے ہيں: ولتكن منكم امة يدعون الي الحير ويامرون بالمعروف- اس لئے چندے میں ترغیب كا مضاكقه نہیں۔ کیونکہ حفاظت دین ضروری امرے اور بغیرسلسلہ تعلیم و تعلیہ ممکن نہیں اوريه سلسله اس وقت عاد تأبدون اعانت نهيس چل سكتا۔ پس اعانت ايك امر خير كا مقدمہ اور موقوف علیہ ہے۔ للذا خیرہے' بلکہ ایک امر ضروری کامقدمہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح علماء کو دباؤ ڈال کرسوال نہ کرنا جاہے ای طرح اہل دنیا کو ترغیب پر انکار بھی نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ خدانعالیٰ ارشاد فرماتے مين: انما الحيوة الدنيا لعب وثهو- وان تومنو وتتقوا يوتكم اجوركم ولا يسئلكم اموالكم ان يسئلكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم لهانتم تدعون لتنفقوا في سبيل اللهِ- فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسهـ واللَّه الغني وانتم الفقراء-وان تتولوا يستبدل قومًا غير كم ثم لا یکونواامثالکہ۔ جس کاخلاصہ بہ ہے کہ اگر تم لوگ ایمان لاکر متقی بن جاؤتو خدا تعالیٰ تم کو بھی اجر دے گااور تم ہے تمہارے مال کاسوال نہ کرے گا۔ کیو نکہ اگرتم سے تمہارے مال كاخدا تعالى سوال كرے اور سوال ميں مبالغه بھى كرے توتم ضرور بخل کروگے اور تہمارے بخل کو بیہ سوال ظاہر کر دے گا۔ (گویا اڑ کر سوال کرنے کا بیہ خاصہ ہے کہ اس پر دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اور انسان انکار ہی کر دیتا ہے اور اس طبعی خاصہ کی وجہ ہے خدا تعالیٰ نے ایک گونہ ان لوگوں کو معذور رکھ کر ہیہ فرما دیا کہ خداتم ہے تمہارے مال کا سوال نہ کرے گا۔ لیکن اِس سوال نہ کرنے ہے میہ نہ سمجھنا چاہئے کہ بالکل چھٹکارا ہو گیااور اب کوئی بات بھی ہمارے ذمہ نہیں

ری۔ کیونکہ باوجود سوال نہ کرنے کے) اے اوگو! تم کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت ارتخیب) دی جائے گی (اور تم لوگوں کو جو محبت مال اور دینی ہے پروائی ہے اس کے سبب) کچھ لوگ تم میں سے ترغیب دینے میں بخل بھی کریں گے۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ اپناہی نقصان کریں گے (کیونکہ اس دینے کا تواب انہیں کو ملتا اور انہیں کی دینی اور دینوی ضرور تیں اس سے پوری ہو تیں) خدا (تممارے مالوں سے) بالکل غنی ہے اور تم (اس کے افضال اور انعامات کے) سرایا مختاج ہو اور (سن رکھو کہ) اگر تم لوگ (اس طرح بھی دینے سے) بھروگے تو خدا تعالی (تم کو نیست و نابود کرکے) تمماری جگہ دو سری ایسی قوم پیدا کردے گا کہ وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر اثر کر سوال کرنے پر انکار کیا جاوے تو چنداں عیب نہیں۔ کیونکہ یہ انسان کا طبعی خاصہ ہے۔ لیکن اگر محض ترغیب پر انکار کیا جاوے تو سخت کیونکہ یہ انسان کا طبعی خاصہ ہے۔ لیکن اگر محض ترغیب پر انکار کیا جاوے تو سخت و جاور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ سوال والحاف برا ہے اور وعوت ترغیب حسن ہے۔

# (٨٧) مصلح کے پاس جاتے ہوئے کسی کو ساتھ لے جانامناسب نہیں

فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمٰن صاحب نے ایک خادم سے فرمایا کہ جب آیا کروتو تنہا آیا کرو'کسی کو ہمراہ لے کرنہ آیا کرو۔ مجھے خیال ہوا کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ اس وقت کوئی مصلحت سمجھ میں نہ آئی۔ لیکن چند روز کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ارشاد نمایت مصلحت پر مبنی ہے۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ ہم شخص کی استعداد اور مطلوب جدا ہوتا ہے اور اس کے موافق اس شخص سے برتاؤ کرنا مناسب ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ ہو تو بسا او قات ایک کی رعایت سے دوسرے کے ساتھ ہمی وہی برتاؤ کرنا پڑتا ہے اور وہ نامناسب ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرے کے ماتھ ہمی وہی برتاؤ کرنا پڑتا ہے اور وہ نامناسب ہوتا ہے۔ چنانچہ شخصے خوداس کی ضرورت محسوس ہوئی۔

### (۸۸) مبتدی کے لئے وعظ کہناد رست نہیں :

فرمایا کہ امام غزائی نے کہیں تکھا ہے کہ مبتدی سلوک کو وعظ وغیرہ نہ کمنا چاہے کو نکہ تہذیب نفس ابتداء میں کامل نہیں ہوتی۔ احتال نفس کے خراب ہو جانے کا ہوتا ہے حب شہرت و عجب وغیرہ ہے 'اس رائے کی تائید اس آیت ہے ہوتی ہے۔ فاعفوا و اصفحوا حتیٰی یاتی اللّٰه بِاَمْر ہ۔ کیونکہ یہ آیت ممانعت قال بالکھار کمہ میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک مخاطین تازہ اسلام لائے تھے۔ تہذیب نفس کامل طور پر نہیں ہوئی تھی۔ احتال تھا کہ شاید قال میں نفس کا شائبہ ہوجائے اور یہ وجہ نہ تھی کہ اس اس وقت تک محابہ "کا عدد کم تھا'کیونکہ مسلمانوں کو قلت عدد ہے بھی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ آخر ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار سے لڑے اور مظفر و منصور رکاوٹ نہیں ہوئی۔ آخر ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار سے لڑے اور مظفر و منصور محب مرحلے میں آئے تو چو نکہ اکثر کو تہذیب نفس کی کامل ہو چکی موسے اور جب مدینے میں آئے تو چو نکہ اکثر کو تہذیب نفس کی کامل ہو چکی میں اور اقل تابع ہوتے ہیں اکثر کے 'اس لئے اجازت قال دے دی گئی اور تھی اور اقل تابع ہوتے ہیں اکثر کے 'اس لئے اجازت قال دے دی گئی اور تیں نازل ہوئی: اذن للذین یقاتلون بانہ م ظلموا۔

## (۸۹) جو شخص اپنی اصلاح نه چاہے شخ اس کی اصلاح نہیں کرسکتا

فرمایا کہ قرآن میں جوارشاد ہے: اِنَّكَ لاَ تَهْدِئَ مَنْ اَ حَبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّهُ يَهْدِئُ مَنْ اَ حَبَبْتَ وَلَكِمَ اللّهُ يَهْدِئُ مَنْ يَشَاءُ اس آيت مِن يشاءً كى ضمير جيها كه مفسرين نے لكھا ہے الله تعالى كى طرف راجع ہو۔ مطلب يہ ہوگا كہ لطيف بھى ہو سكتى ہے كہ يَشَنَاءُ كى ضمير مَنْ كى طرف راجع ہو۔ مطلب يہ ہوگا كہ جو صحف خودا بنى ہدایت كا قصد كرے خدا تعالى اس كوہدایت و ہے ہیں ۔ اور اس امر جو صحف خودا بنى ہدایت كا قصد كرے خدا تعالى اس كوہدایت و خدا تعالى بھى امداد كى تائيد دو سرى آیت سے بھى ہوتى ہے كہ اگر خود قصد كرے تو خدا تعالى بھى امداد فرماتے ہيں 'ورنہ نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے: وَ اللّهِ نِنَ حَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِ مِنَّهُمْ مُنْ فَرِماتے ہيں 'ورنہ نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے: وَ اللّهِ نِنَ حَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِ مِنَّهُمْ وَمَا ہے ہِن 'ورنہ نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے: وَ اللّهِ نِنَ حَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِ مِنَّ هُمْ اللّهِ مِنْ وَرِنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

سُهُلْدَا۔ اور دو سری جگہ ارشاد ہے: انگزِ مُکُمُوْهَا وَ اَنْتُهُ لِهَا کُرِهُوْنَ۔ بیہ ملفوظ اس پر بیان کیا کہ جو شخص اپنی اصلاح نہ چاہے شخ اس کی اصلاح نہیں کرسکتا۔ دیدہ رہے ماؤ عاق تا بھے میں میں میں میں مستحق میں م

#### (۹۰) کا فرعقلاً بھی عذاب مخلد کا مستحق ہے :

قرمایا کہ کفار کو جو عذاب مخلد ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ کفراضاعت ہے حقوق خداوندی کی اور خدا تعالیٰ کے صفات غیر متناہی ہیں اور ہرصفت کا ایک حق ہے۔ تو کافر نے حقوق غیر متناہی کو ضائع کیا۔ جس پر غیر متناہی عذاب مرتب ہونا چاہئے۔ اور اس کا مقتضاء عقلاً یہ تھا کہ معصیت میں بھی عذاب مخلد ہو تا کیکن یہ خدا تعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے معاصی غیر کفر میں سزائے مخلد نہیں دی۔ خداتعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے معاصی غیر کفر میں سزائے مخلد نہیں دی۔ (۹۱) ہرکس و ناکس فرکرو شغل کا اہل نہیں :

فرمایا کہ پہلے شیوخ عوام کو اذکار و اشغال نہ بتلاتے تھے' بلکہ صرف اوراد بتلانے پر اکتفاکرتے تھے۔ آج کل صوفیاء میں عجب گربرہ کہ وہ ہر کس و ناکس کو ذکر و شغل میں لگا دیتے ہیں جس ہے برے برے نتائج پیدا ہوتے ہیں اور وہ لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ فرمایا کہ بعض او قات پڑھے لکھے لوگوں کو بھی وہ غلطی پیش آتی ہے کہ ان کو اس سے نگلنامشکل ہوجا تا ہے۔ چنانچہ چند روز کا واقعہ ہے کہ میں قصبہ کاندھلہ گیا۔ میرے بعد تھانہ بھون میں ایک صاحب علم ذاکر کو ایک سخت حالت پیش آئی اس میں انہوں نے یہ حرکت کی کہ علی وقت کی جماعت بھی اس وجہ سے چھوڑ دی کہ عین جماعت کے وقت ان پر یہ عالمت طاری تھی کہ وہ سمجھے جماعت میں مشغول ہونے سے یہ حالت نہ رہے گ۔ جب میں کاندھلہ سے آیا تو انہوں نے بھی حقیقت نہیں۔ جب میں کاندھلہ سے آیا تو انہوں نے بھی حقیقت نہیں۔ جب میں کاندھلہ سے آیا تو انہوں نے بھی حقیقت نہیں۔

### (۹۲) وجد حالت غریبه محموده غالبه کانام ہے:

فرمایا که وجداس حالت غریبه محموده غالبه کانام به مثناً غلبه شوق یا غلبه خوف اور اس کے لئے چلانایا کوونا بھاند نالازم نہیں 'جیسا آج کل متصوفین کا گمان ہے اور اس کے لئے چلانایا کوونا بھاند نالازم نہیں 'جیسا آج کل متصوفین کا گمان ہے اور اس حالت وجد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ صحابہ سکی حالت فرماتے ہیں:
تَفُشَعِرُ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِیْنَ یَخْتَشُوْنَ رَبَّهُم ﴿ حالانکه نه صحابہ الله کودیے کے نے شادتے تھے نہ چلاتے تھے۔

### (۹۳) تصوف کے حالات عام زندگی میں بھی انسان پر گزرتے ہیں

فرمایا کہ لوگ صوفیہ کی اصطلاحات سنتے ہیں اور ان کی حقیقت سے ناواتف ہونے کے سبب سمجھتے ہیں کہ نصوف کوئی امرغریب ہے جو غیر ممکن المحصول ہے ' حالا نکہ وہ باتیں وہی ہوتی ہیں جو کہ روز مرہ انسان پر گزرتی ہیں۔ کسی پر دنیاوی امور میں کسی پر دنی امور میں۔ مثلاً صوفیہ کی اصطلاح ہے کہ وہ ایک حالت خاصہ کو فناء سے تعبیر کرتے ہیں اور اس سے آگے کے مرتبے کو فناء الفناء کستے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں ایس ہیں کہ دنیاوی معاملات میں بھی لوگوں کو اکثر پیش آتی ہیں۔ فناء کا خلاصہ یہ ہے کہ ہرچیز سے توجہ ہٹ کر صرف محبوب کا خیال ول میں رہ جائے اور فناء الفناء یہ ہے کہ اَنَا فَانِ کا کھی خیال نہ رہے۔ وَ لِلْهِ ذَرُّ مَنْ قَالَ۔

تو در و گم شو وصال این ست و بس گم شدن گم کن کمال این ست و بس

سویہ حالت دنیوی مشغولی میں بھی ہوتی ہے کہ غایت اشتغال میں غیر مقصور کی طرف توجہ نہیں رہتی اور اس حالت میں سے بات بھی ذہن میں نہیں آتی کہ سے کسی غیر کی طرف متوجہ نہیں۔

#### (۹۴) احوال قابل التفات نهیں 'اصل چیزاتباع شریعت ہے:

فرمایا که کیفیات دو قشم کی ہیں۔ ایک کیفیات روحانیہ' دو سری کیفیات نفسانیہ 'کیفیات روحانیہ مشاہرہ اور غلبہ ذکرہے جس کے آثار سمولت اطاعت اور شوق فرمانبرداری ہے اور اس پر رضائے باری موعود ہے۔ کیفیات نفسانیہ احوال کہلاتے ہیں۔ مثلاً شدت شوق ہیجان وار فتگی بیہ امور مطلوب نہیں ہیں'اسی لئے کملاء تہمی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بلکہ تہمی تہمی احوال ہے ضرر بھی ہو تا ے۔ اس کئے کہ مثلاً جو شخص شدت شوق میں مبتلا ہے ان حالات میں ہے ایک حالت اس کو ضرور پیش آئے گی' یا تو لقاء نصیب نہ ہونے سے مایوسی یا غلبہ و ہیجان ہے مرض و ہلاک یا اغوائے شیطان ہے عجب و کبر اور یا غایت ادلال ہے گستاخی۔ یہ سب حالتیں ندموم اور مبعد عن الحق ہیں اور اس سے معلوم ہو گیاہو گا کہ بعض لوگ جو متجاب الدعوات ہوئے کے متمنی ہوتے ہیں اور اس کو کمال سمجھتے ہیں بیہ غلطی ہے 'کیونکہ اجابت دعا بھی احوال میں سے ہے اور بعض او قات مصر ہوتا ہے اور نیز جو شخص مستجاب الدعاء ہو گیاہے وہ اجابت دعاکے وفت غور کرلے اور دیکھیے کہ اس سے قرب خداوندی میں کچھ جیشی بھی ہوئی یا نہیں۔ اگر قلب نفی میں جواب دے (اور ضرور ابیاہو گا) تو سمجھ لے کہ مستجاب الدعاہو جانا کوئی کمال نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اگر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہوں تو اس ہے کچھ قرب حاصل ہو تا ہے یا نہیں۔ اگر شربعت و طربقت از دیاد قرب کا فتویٰ دے تو یقین کرلے کہ متجاب الدعا ہو جانا ذکر لسانی ہے بھی متاخر المرتبہ ہے۔ پس اس ہے یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ احوال قابل التفات و توجہ نہیں۔ ہاں مواہب خداوندی ہیں کہ حاصل ہوجائیں تو اس کا فضل ہے' نہ حاصل ہوں تو نجات و قرب خداوندی میں کیجھ خلل نہیں آتا۔ اور اس کی تائید کہ احوال بذاتهامطلوب نہیں اس حدیث ے ہوتی ہے کہ حضور میں تاہم نے دعا فرمائی اسئلك شوقاالى لقائد من غير

ضراء مضرة و لا فتنة مضلة بن اگر احوال مطلقاً مطلوب ہوتے اور ان میں ضرر اور فتنه نه ہوتا تو حضور مل اللہ اللہ شوق کے ساتھ که حال ہے بیہ قید نه نگاتے۔ خلاصه حدیث کا بیہ ہے کہ اے خدا! میں تجھ سے تیرے لقاء کے شوق کا طالب ہوں' نیکن اتنا شوق نه ہو کہ اس سے کسی ضرر (جیسے غلبہ شوق سے امراض وغیرہ کا لاحق ہوجانا) یا کسی فتنے میں ابتلاء (جیسے بے باکی کا پیدا ہونا اور شریعت و صاحب شریعت کا ادب ملحوظ نه رہنا) ہو۔

## ا يك صاحبه في سوالات ذيل روانه كئ

## عامی کے لئے ترجمہ قرآن کریم پڑھنے کا تھم:

(۱) میرے ایک رشتہ وار نے مجھ سے کہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اور قرآن شریف پڑھتے وقت اور قرآن کا خرجہ بھی رکھا جائے تو بہت ثواب ہے جو سور تیں وغیرہ قرآن یا نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ بھی اگر دیکھ لیا جائے یا پہلے ہے یا درلیا جائے تو بہت ثواب ہو تا ہے 'کیونکہ جو کچھ بھر ہم پڑھیں گے اس کا ہمیں مطلب بھی معلوم ہوگا۔ مجھے اردوا چھی طرح آتی ہے اور میں ترجمہ دیکھ سختی ہوں 'کیکن جہال تک میں نے بہشتی زبور دیکھا جس میں قریب قریب ایسے سب مسائل موجود ہیں وہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں ترجمہ وغیرہ کے ثواب کے بارے میں موجود ہیں وہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں ترجمہ وغیرہ کے ثواب کے بارے میں کہتا تو نیس کھرکے قرآن و نماز پڑھنے میں کتنا تواب ہے 'تاکہ ہم سب گھرکی عور تیں اس کا خیال رکھیں۔

دھات ملے روپے کی بیع کا تھکم:

(۲) بہشتی زیور کے پانچویں جھے سے شروع میں سود کے متعلق ذکرہے اور بیع

سلم کے متعلق میں نے سا ہے کہ روپیہ میں خالص چاندی نہیں ہوتی ' بلکہ ایک آدھ دھات اور ملی ہوتی ہے۔ کیا آگر چاندی کے روپے میں اور دھات ملی ہوئی ہو اور وہ خالص چاندی نہ ہو تو اس کے بعد بھی لین دین میں پییوں کے ملانے کی ترکیب کی ضرورت ہے؟

### معمولی سودی لین دین کرنے والے اور سود خور میں فرق ہے یا نہیں؟

(۳) سود کے متعلق بہت سخت عذاب ہو تا ہے تو کیامعمولی لین دین میں جو اس فتم کی بہت ہی دین میں جو اس فتم کی بہت ہی غلطیاں ہوتی ہیں جن کاذکر تفصیل ہے جناب نے لکھا ہے ان میں بھی اتنابی عذاب ہوتا ہے جیسا کہ اس سود میں جو سود خوار لوگ کرتے ہیں یا کم عذاب ہوتا ہے جیسا کہ اس سود میں جو سود خوار لوگ کرتے ہیں یا کم عذاب ہوتا ہے ؟

#### عموم بلویٰ کی رخصت کس صورت میں ہے :

(۳) ای ذکر میں جس قدر باتیں حضور نے سودگی لکھی ہیں اور بھے سلم کے ناجائز ہونے کے بارے میں وہ آئی زیادہ ہیں کہ بہت ہی خوف معلوم ہو تاہے۔ شاید ہی کوئی کوئی کہیں بچاہو۔ جن لوگوں کو ہم عام طور سے ند ہی پابند سجھتے ہیں وہ بھی عموما اس میں بچنے ہوئے ہیں۔ جب بیا بتیں اس قدر عام ہوگئی ہیں توان کے کرنے کے عذاب میں بچھ شخفیف ہے یا نہیں؟ ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ فقہ میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کی آسانی کا خیال بھی کیاجا تا ہے۔ انہوں نے مثال دی تھی کہ سور کے بال اور جسم وغیرہ سب حرام ہیں۔ لیکن جو تاسینااس کے بال سے جائز ہے۔ کیو نکہ اس سے ٹانگا عمرہ اور سخت لگتا ہے۔ اور ایک بات بیہ کئی نال سے جائز ہے۔ کیو نکہ اس سے ٹانگا عمرہ اور سخت لگتا ہے۔ اور ایک بات بیہ کئی نا ہو تھی کہ جب لوگ عام طور سے ایک کام کرنے لگیس اور وہ بہت برانہ ہو تو اس میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہئے۔ جس کو انہوں نے کہا تھا عموم بلوئی۔ تو کیا اس قسم کی خرید و فروخت میں اب آسانی کی اجازت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یا یہ پورا سود حرام ہے خرید و فروخت میں اب آسانی کی اجازت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یا یہ پورا سود حرام ہے خرید و فروخت میں اب آسانی کی اجازت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یا یہ پورا سود حرام ہے خرید و فروخت میں اب آسانی کی اجازت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یا یہ پورا سود حرام ہے خرید و فروخت میں اب آسانی کی اجازت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یا یہ پورا سود حرام ہے

اوراس فتم کے ہرایک لین دین میں پخت عذاب ہے؟

# مولانانے جوابات ذیل تحریر فرمائے

### (90) عای کے لئے نماز میں ترجمہ کی طرف دھیان موجب

#### تشولیش ہوجا تاہے :

(۱) نہ نکھنے کی تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس میں ضروریات پر اکتفاہ 'تاکہ عام دشواری نہ ہو اور یہ ضروری نہ تھا 'لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس طرح ترجمہ یاد کرنے ہے فہم قرآن کالطف نہیں آتا 'بلکہ تطبیق الفاظ و معانی خود ایک مستقل شغل ہوجائے گا جو قلب کو مشوش کرے گا۔ اور جس سے حضور مطلوب فی الصلوۃ فوت ہوجائے گا۔ البتہ جو شخص نحو و صرف ادب کی استعداد رکھتا ہے اور بی تکلف معانی کا استحضار اس کو ہوجاتا ہے اس کے لئے البتہ یہ طریقہ مکمل صلوۃ ہے۔ بسرحال تم اس کا اہتمام نہ کرو۔ علیٰ ہذا خارج صلوۃ ترجمہ کا مطالعہ اس وقت مفید ہے کہ کسی عالم سے حاصل کیا جائے۔ مثلاً عورت کا شوہر کسی عالم سے وقت مفید ہے کہ کسی عالم سے حاصل کیا جائے۔ مثلاً عورت کا شوہر کسی عالم سے بڑھ کرعورت کو پڑھاوے 'ورنہ احتمال مفترت غالب ہے۔

# (۹۲) ایباروپیہ خالص جاندی ہی کے تھم میں ہے:

(۲) ہاں ضرورت اس لئے ہے کہ اس میں جو دو سری دھات ملی ہوتی ہے دہ مغلوب ہوتی ہے اور منفصل شیں ہوتی اور ایسے مخلوط ہونے سے وہ دھات بھی چاندی کے تھم میں ہوجائے گی۔

### (عe) شرعاً تمام سودی معاملات میسا<u>ن مین</u>:

(۳۰) حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت بلال " ہے خرما کے لین دین میں ایک

معمولی غلطی ہوگئی تھی 'جس سے وہ سود کے ضابطے میں داخل ہوگیا تھا۔ حضور ما معمولی غلطی ہوگئی تھی 'جس سے وہ سود کے ضابطے میں داخل ہوگیا تھا۔ حضور ما میں بھی اور عین الر بلوا و دُ عین الر بلو ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں بھی ویسا ہی استحقاق مواخذہ کا ہے ۔ قانون میں تو یک ہے اور یوں اس شخص کی خاص حالت پر نظر فرماکر رعایت فرمانا یہ دو سری بات ہے جس کا وعدہ یا دعوی کوئی نہیں کرسکنا۔ جیساکہ عدالتوں میں شب و روز اس کے نظائر مشاہدہ میں آتی ہیں۔

### (۹۸) عموم بلوی کی رخصت امور اختلافیہ میں ہوتی ہے:

(۳) اوپر جواب گزر چکا ہے (نمبر ۳) کے اخیر میں اور وہ مواوی صاحب جو فرماتے ہیں صحیح ہے، گرعام نمیں ہے۔ ورنہ چاہئے کہ غیبت و خیانت وغیرہ سب سل ہوجائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ قید خود بھی لگائی کہ بہت برانہ ہو تو کیا سود نہ سمجھے تو اس سے بید لازم نمیں آتا کہ وہ سود نہ رہے اور سور کے بال کی نظیر بھی اس بات کو بتلا رہی ہے کہ یہ ایسے امر میں ہو تا ہے۔ اب تم ہے جس میں کوئی نص نہ ہو اور عموم بلوئی بھی امور اختلافیہ میں ہو تا ہے۔ اب تم بجائے آسانی کی کوشش کے شرعی قانون یاد کرنے اور عمل کرنے اور عمل کرانے کی کوشش کرو۔

### (۹۹) قصل و وصل آیات منقولی ہے :

فرمایا کہ غیرمقلدین اس امرے مرعی ہیں کہ حضور میں ہو ہواقع آیات ہیں وصل فرمانا یا غیرمواقع آیات ہیں وقف فرمانا منقول نہیں ہے 'لیکن فواصل کا اختلاف قراءت اس دعوے کے ایک جزو کی قطعاً تردید کرتا ہے 'کیونک یہ امر مجمع علیہ ہیں۔ اختلاف قرات آرائے امت ہے نہیں 'بلکہ مسموع و منقول ہیں۔ حضور ملی تا تو اب بھی بہت ہے مواقع ایسے ہیں میں گاڑی ہے اور اگر اجتماد و رائے ہے ہو تا تو اب بھی بہت ہے مواقع ایسے ہیں

جمال متعدد اعراب ممكن بین - لیکن وہال صرف ایک بی قرات ہے - پس معلوم ہوا کہ اب جن مقامات پر اختلاف ہے وہ مسموع ہے - نیز علاوہ اجماع کے اختلاف قراء ت متواتراً منقول بیں جن کے انگار کی تنجائش ہی نمیں - مثلاً قرآن مجید میں ہے: دو العرش المحید - مجید کی دال پر آیت یقینا ہے الیکن پھر بھی اس میں صحابہ سے دو قراءت منقول ہیں متواتراً - بکسر الدال علی انه صفة للعرش و بصب الدال علی انه تابع لذو - پس بیر الدال علی انه صفة براتا ہے کہ حضور صلع نے اس موقع پر گاہ گاہ وصل بھی فرمایا ہے ۔

#### (۱۰۰) اشعار كامطلب:

از مضمون ایں دو شعر آگاہ فرمایند۔ اول سے روم در بتکدہ ہر دم بہ بیش ہت کنم تحدہ اگر یا بم خریدارے فروشم دین و ایمال را

خیالات دو عالم راز لوخ دل چنال شستم که شد بر تخته زرین بیک نقطه دو خط پیدا

فرمایا کہ ذوق ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا شعر کسی ہفتگر کا کلام ہے اور دو سمرا شعرالبتہ کسی ذی علم کا ہے اور معنی اس کے بیہ ہیں کہ دو سرے مصریحے سے لفظ لا کی طرف اشارہ ہے۔ نقطہ کو بعض رسم خط میں مدور مجوف لکھاجاتا ہے۔ اس طرح (۵) چنانچہ آپ نے اعداد میں خود اس شکل کا دیکھا ہوگا۔ اب اس شکل پر جست فوق کی طرف کو ایک خط ما کل بہ یمین دو سراما کل بہ شال نکا گئے تو لفظ لا بیدا ہوتا ہے۔ اب مطلب صاف ہوگیا کہ میں نے خیالات کو ایسادھویا کہ سب کو نفی کردیا۔

# مجاولات معدلت متعلقه حصه دوم

#### بنه الله التحفي التحفية

# (۱) حق معرفت ادراک عدم عرفان ہے :

ہمارے حضور پر نور ملی تھیں فرماتے ہیں: ماعر فناك حق معر فتك العنی حق تعالیٰ کاجو حق معرفت ہے وہ مجھ کو حاصل نہیں اور ہمارے امام اعظم رحمتہ اللہ عليه سے منقول ہے عرف الاحق معرف تلا يعني حق معرفت مجھ كوحاصل ہے۔ یہ ارشاد امام اعظم کا صرح مخالف ارشاد نبوی مڑھینی ہے۔ حضور پر نور ماہ ہیں کے ارشاد میں تو نفی ہے۔ یہاں اثبات اور اثبات اور نفی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ پیہ بڑا اعتراض ہمارے امام اعظم ؓ پر امازم آتا ہے۔ جواب میں فرمایا کہ حق معرفت باری تعالیٰ عزاسمہ یمی ہے کہ یہ معلوم ہوجائے کہ اس کی پوری معرفت نہیں ہو سکتی۔ تو ادراک عدم عرفان کی حق معرفت ہے تو ما عرفناك به عنوان نفی فرمانا بھی صحح اورامام صاحب كاعر فناك به عنوان اثبات فرمانا بهي صحيح بهوا \_ كيونك حق معرفت كيا ہے؟ ادراک عدم عرفان۔ تو مطلب اس ہے کہ مجھ کو حق معرفت حاصل ہے ہیہ ہوا کہ بوری معرفت نہیں ہوسکتی تو دونوں کاایک مطلب ہوا۔ اور اس ہے سل پیہ ہے کہ ایک حق باعتبار عظمت شان معروف کے ہے وہ منفی ہے اور ایک حق باعتبار استعداد عارف کے ہے 'وہ مثبت ہے۔ حاصل مجموع کابہ ہوا کہ واقع میں جو معرفت کا حق ہے وہ تو حاصل نہیں 'لیکن ہماری استعداد کا جس قدر مقتضاہے وہ حاصل ہے اور بیر سب جب ہے کہ وہ حدیث اور بیہ قول امام صاحب کا ہو'ورنہ نہ

سیچھ سوال ہے نہ حاجت جوا**ب ہے۔** 

# (۲) مغلوب الحال كاساع دليل جواز نهيس <u>:</u>

فرمایا ہاع مغلوب الحال بزرگوں نے سنا ہے۔ حالت اضطرار میں اور اضطرار میں تو شرعاً حرام بھی حلال ہوجاتا ہے۔ لوگ فرق نہیں کرتے کہ کس کے لئے کیا تھم ہے اور کس کے لئے کیا۔ جو مضطرنہ ہو اس کے لئے کیو نکر جائز ہوگا۔ فی زماننا کس قدر غلو ہے۔ ساع میں کہ خدا کی پناہ۔ مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی آساع سنتے تھے اور حضرت شیخ رکن الدین رحمتہ اللہ علیہ منع فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آلات تو ڈر دیئے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس نے اس حالت میں بہ شعر رہھا ، سے

ختک تارو ختک چوب و ختک پوست : از کوامی آیدای آواز دوست غیب نغمات اور اعلی درج کی آوازیں پیدا ہو گئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان آوازوں کو بند کردو تو جانیں۔ یہ کرامت شخ کی د کیھ کر قدموں میں گر پڑے۔ اس قصے ہے لوگ استدلال جواز ساع پر کرتے ہیں اور فرق نہیں کرتے کہ حضرت شخ کس حالت میں شھے۔ پہلے وہی حالت پیدا کرو۔ اس وقت اجازت ہوگ۔ حضرت شخ گنگوہی قدس الله سمرہ کے شورش عشق اللی کی یہ کیفیت تھی کہ جاڑے کے زمانے میں سئے بر تنوں میں پانی رکھا جاتا تھا خوب سمرد ہونے کے لئے۔ جب خوب سمرد ہوجاتا تھا تو بیسیوں گھڑے پانی کے سمریر ڈالے جاتے تھے مگر حرارت عشق اللی میں کی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو پابندی رسم ہے اور پچھ نہیں اور اگر سے عشق اللی میں کی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو پابندی رسم ہے اور پچھ نہیں اور اگر سے قصہ ثابت نہ مانا جائے توجواب ہی کی حاجت نہیں۔

#### (س) تابیرنخل والی حدیث مشوره پر محمول ہے :

حضور پر نور مر تین کے تابیر نخل کے بارے میں اول مشور تامنع فرمایا اور بعد

میں فرمایا:انتبہ اعلم ہامور دنیا کہ۔اس پر بظاہریہ شبہ ہو تاہے کہ جس قدر ارشاد نبوی ملی ﷺ ہوتا ہے وحی ہے ہوتا ہے اور وحی میں خلاف کمال۔ وَ مَا يَنْطِلَقُ عَنِ الْهَوٰى - إِنْ هُوَ الْأُوَ حُيٌّ يُّوْحٰى - ارشاد حَق تعالى - جواب ہے کہ وحی سے جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ احکام دینیہ میں ضرور واقعی ہوتے ہیں۔ ان میں مشور تأنہیں فرمایا جاتا اور جو امور دنیوی ہیں جن میں مشورہ ہے ان میں خلاف ممکن ہے۔ اُنٹُٹہ اُنٹے اسی واسطے فرمایا۔ بعض لوگ ہیہ سمجھتے ہیں کہ امور دنیویہ میں شریعت کو دخل نہیں اور تاہیر نخل کے قصے کو دلیل لاتے ہیں۔ پیہ بات غلط ہے۔اس واسطے کہ اوا مرو نواہی متعلقہ امور دنیا شریعت ہی ہے ثابت ہیں' پھرانکار کیو نکر ہو سکتا ہے۔ احکام جو متعلق امور دنیوی ہیں جن کااہتمام ضروری ہے شریعت ہی ہے ثابت ہیں۔ پس معاملات میں دو مرتبے ہیں۔ ایک تو تجربیات کہ فلاں کام کیونکر کریں کہ نفع ہو' زراعت کیونکر کریں کہ غلبہ پیدا ہو' کھیت کیونکر جو تا جائے۔ ختم ڈالناکس وقت مناسب ہے۔ بیہ تو تجربیات ہیں۔ دو سرے شرعیات ہیں کہ فلاں صورت سے تجارت کرنے میں ربو ہو گا۔ وہ حرام ہے۔ فلان صورت پر جائز مثلاً۔ نیعنی احکام حلت و حرمت گوامور دنیاوی ہی سے متعلق ہوں۔ یہ مسائل ہیں اور شربعت سے ثابت ہیں اور تابیر تخل تجربیات ہے ہے۔

# (۳) کفار کو دنیوی نعمتیں صور تأملتی ہیں <u>:</u>

فرمایا کفار کو جو بعض او قات نعمت دی جاتی ہے اور مومن کو تکلیف وجہ بیہ ہے کہ کفار سے جو نیکیال عدل اور رحم اور سخاوت ہوتے ہیں بیہ اس کی جزا ہے اور مومن کو بوجہ بعض معاصی تکلیف دی جاتی ہے۔ کفار سے جو نیکیال صادر ہوتی ہیں بوجہ اس کے کہ باغی ہیں ان سے ان ہی کاصدور غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ للذا بین بوجہ اس کے کہ موافق سے رزق میں وسعت دی جاتی ہے اور معاصی مومن کے بوجہ اس کے کہ موافق سے ان کا صدور ہوا نمایت مبغوض عنداللہ ہوتے ہیں۔ اس لئے اس پر شکی کی جاتی ان کا صدور ہوا نمایت مبغوض عنداللہ ہوتے ہیں۔ اس لئے اس پر شکی کی جاتی

ہے۔ دوسری وجہ سے کہ کفار کو صورت نعمت عطا فرمائی گئی اور مومن کو حقیقت نعمت عطا ہوئی۔ اگر کسی کو جیل خانہ کا حکم ہو اور کروڑوں نعمتیں اس کے پاس جمع ہوں توسب نیچ ہیں۔ بخلاف ایک مزدور کے کہ گواس کو رزق میں کمی ہو مگر چو نکہ جیل خانہ کا حکم نہیں ہوااس لئے وہ کس قدر راحت و چین میں ہے۔ یمی فرق ہے کفار اور مومن میں۔

#### (۵) ہر حیلہ غرض شریعت کو باطل نہیں کرتا:

فرمایاک بعض لوگ مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دو سرول کو تو
ہربات ہے منع کرتے ہیں اور خود مسائل ہیں جیلے نکال کران پر عمل کر لیتے
ہیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ جیلے دو قتم کے ہیں۔ ایک وہ کہ اغراض شریعت
کے مبطل ہوں 'جیسے حیلہ ادائے ذکو ہ میں کہ جس کا مقصود اعانت مساکین
اور ازالہ رذیلہ نفس ہے۔ اس میں کوئی حیلہ کرنا اور ادانہ کرنا غرض شرعی کا
مبطل ہے۔ تو اس قتم کے حیلے ناجائز ہوں گے۔ دو سرے وہ حیلے ہیں جو کسی
غرض شرعی کے محصل و معین ہوں۔ ایسے حیلے جائز ہوں گے۔ جیسے حدیث
غرض شرعی کے محصل و معین ہوں۔ ایسے حیلے جائز ہوں گے۔ جیسے حدیث

### (٢) حضور الطلط التي يرشيطاني وسوسه كالرنسيس موا:

ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ قرآن شریف کی آیت اِذَا تُمَنَّی اَلْقَی الشَّیطُنُ فِی اُمْنِیَّتِهِ ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ما اُلْکَیْ پر بھی شیطان کے وسوسہ کا اثر ہوتا ہے۔ یمال تک کہ اس کے وسوسے کی وجہ سے آپ نے قرآن کے ساتھ غیر قرآن کو پڑھ دیا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اس آیت سے صرف اس قدر معلوم ہوا کہ حضور کے وحی سانے کے وقت شیطان نے بچھ اپنی طرف سے القاء کیا۔ باقی یہ بات کہ یہ القاء حضور ما اُلْکَائِدُ کی کے مقور کے وحی سانے کے وقت شیطان نے بچھ اپنی طرف سے القاء کیا۔ باقی یہ بات کہ یہ القاء حضور ما اُلْکَائِدُ کی کے ایک کے دقت کے دیا۔ اس کے بیات کہ یہ القاء حضور ما اُلْکَائِدُ کی کے دو تا کہ دیا ہے القاء کیا۔ باقی یہ بات کہ یہ القاء حضور ما اُلْکَائِدُ کی کے دو تا ہے کہ دو تا کہ دیا دو تا کہ دو تا کی دو تا کہ دو تا کی دو تا کہ دو تا کی دو تا کہ دو تا کہ

زبان پر ہوایا سامعین کے کانوں پر 'یہ اس آیت سے معلوم نمیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ یہ القاء لوگوں کے کانوں پر ہوا ہو 'یعنی لوگوں نے یہ کلمات سے ہوں۔ اگرچہ حضور سائی ہونی ذبان سے نہ آگلے ہوں اور پھر خدا تعالی نے ان کو لوگوں کے ولوں سے مثا دیا ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہے: فَیَنْسَخُ اللّٰهُ مَا یُلْقِی السَّمَّ نِظَانُ ثُمَّ ایُلَقِی السَّمَ اللّٰهُ مَا یُلْقِی السَّمَ اللّٰهُ مَا یُلْقِی

# (4) ہر صحابی مهتدی و مقتدی ہے :

فرمایا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ حضور قیامت کے روز فرمادیں گیار ب
اصحابی اور ملائکہ جواب دیں گے کہ انگ لا تدری مااحد تواابعدائد
اس حدیث میں اصحاب سے مراد صحابہ کرام نہیں ہیں جن میں مشاجرہ وغیرہ ہوا
ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام میں جو تشاجر ہوا ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ
اصحاب بدر ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی بعض حضرات تھے۔ پس اگر صحابہ کو
مراد لیا جائے تو خدا تعالی پر اعتراض لازم آتا ہے کہ ایسوں کے فضا کل ارشاد
فرمائے۔ نیز دو سری حدیث سے تعارض ہوتا ہے کہ اصحابی کالمنجوم
برایہ ماقتلیت اھتدیتہ۔ جس سے ہر صحابی کا مشدی اور مقتدی ہونا عابت
ہوتا ہے، بلکہ مراد اصحاب سے مطلق متبعین ہیں ایعنی حضور فرمائیں گے کہ یہ
لوگ میری امت کے ہیں۔ اس پر ملائکہ کمیں گے کہ آپ کو معلوم نمیں انہوں نے
کیا کیا اختلاف اور بدعات آپ کے بعدیدا کئے ہیں۔

# (۸) رافضیه کا حکم مرتده کاسا ہے:

ایک مخص نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ علماء نفرانیہ سے نکاح کرنے کو تو جائز کہتے ہیں اور رافضیہ سے نکاح کو بعضے حرام فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے کہ نفرانیہ اگرچہ مسلمان نہیں 'لیکن وہ کسی نبی کی تنبع اور اہل کتاب تو ہے برخلاف رافضیہ کے کہ یہ اسلام کی تقانیت کا التزام کرکے بعض ضروریات دین کے انکارے مرتد ہوئی ہے۔اس لئے اس کا تھم مرتدہ کاساہے۔ (۹) صحابہ سے کہ باہمی مشاجرات کی وجہ سے کسی کو مطعون کرنا

#### درست نهیں:

فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ حدیث میں ہے: من سب
اصحابی فقد سبنی اور حضرت معاویہ کی نسبت منقول ہے کہ وہ حضرت
علی کی شان میں کچھ کہتے سنتے تھے تو وہ بھی اس وعید میں واخل ہیں۔ اس لئے ان کو
ہرا سمجھنا بھی درست ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اس میں ممن سے مراد غیراصحاب
ہیں تو حضرت معاویہ عموم ممن میں واخل ہی نمیں اور اس کی الیم مثال ہے کہ
جیسے کوئی شخص یہ کے کہ میری اولاد کو جو شخص بھی براکے گااس کے لئے مجھ سے
ہرا کوئی نمیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص سے مراد وہی ہوتے ہیں جو کہ اس کی اولاد
سے فارج ہوں۔ ورنہ اگر اس کے دولز کے آپس میں لڑنے لگیں تو ان میں سے
مراد وہی شمن نمیں ہو تا۔ پس اگر ہم تم کسی صحابی کی شان میں گسانی کریں
وہ علی میں موادیہ علی میں داخل ہیں۔

# (۱۰) مرزا مظرجان جانال یک ایک قول کی تشریح :

ایک شخص نے دریافت کیا کہ مرزا مظرجان جانال کا جو قول مشہور ہے کہ "عقید ہ تنائخ متنازم کفر نیست" اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ مطلب اس کا بیا ہے کہ جو نکہ قرآن کی دلالت اس پر مثل دو سرے عقائد کے مشہور نہیں ۔ پس جے کہ جو نکہ قرآن کی دلالت اس پر مثل دو سرے عقائد کے مشہور نہیں ۔ پس مخص کو اس کا مدلول قرآن ہوتانہ پہنچا ہواور محض عقل کی ہدایت سے اس کی سمجھ میں بیر آئے تو نفس اس عقیدے سے اس کو کافرنہ کہیں گے۔

#### (۱۱) علماء کانفقہ قوم پر واجب ہے :

فرمایا کہ اکثرابل ونیا یو چھا کرتے ہیں کہ فی زمانہ عربی پڑھ کرانسان کیا کرے اور کماں ہے کھائے۔اس کاجواب ضابطہ کا بیہ ہے کہ اہل دنیا ہے وصول کرکے اور ان کے اموال ہے لے کر کھائے۔ اس کئے کہ عربی پڑھنے والے دین کی اشاعت اور حفاظت میں مصروف ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں' تو بیہ لوگ عوام اور اہل اسلام کی ضرور توں میں محیوس ہیں اور بیہ قاعد ہُ فقھیہ ہے کہ جو شخص سی کی ضرور توں میں محبوس ہو اس کا نان و نفقہ اس مخص کے ذمہ ہو تا ہے۔ چنانچیه ای بناء پر زوجه کا نفقه شو هر به اور قاضی کا نفقه بیت المال میں اور شاہد کا نفقه من له الشهادة ير مو تا ہے۔ پس جب علاء مسلمانوں كے ندہبى كام ميں محبوس ہیں اور ان کے ندہب کی حفاظت کرتے ہیں' روز مرہ کی جزئیات میں ان کو ندہبی تھم بتاتے ہیں اور بیہ شغل ایسا ہے کہ اس کے ساتھ دو سرا کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ دوسرے کام میں جو لوگ سکتے ہیں ان سے بیہ کام نہیں ہو تا تو ان کا نان و نفقہ بھی عام مسلمانوں کے ذمہ واجب ہو گا۔ تو علماء ہے یہ یو چھنا کہ عربی پڑھ كر كيا ليجئے گا اور كمال ہے كھائے گا اٹي حماقت كا ظاہر كرنا ہے۔ كيونكه اس كا مطلب ہیہ ہے کہ جس بات کی فکراور جس پر توجہ خود مسلمانوں کے ذہے تھی اس کو بجائے خود سمجھنے کے علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ ہمارا کام کرتے ہیں لیکن ہم اپنی حماقت سے اس کو اپنا کام نہیں سمجھتے۔ اور باوجود میکہ آپ کی ضروریات کا تکفل ہمارے ذمہ ہے (بوجہ آپ کے محبوس ہونے کے) لیکن ہم این عقلمندی ہے اس تکفل کو اپنے ذمہ نہیں سبھتے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح اہل دنیا پر علماء کی ضروریات کا تکفل ضروری ہے اسی طرح علماء پر بھی میہ ضروری ہے کہ تعلیم و تعلم ہے اصلی غرض خدمت دین رکھیں۔ نفس پروری اور جاہ طلبی نصب العین نہ ہو' نیز اہل دنیا ہے ای قدر لیں کہ جس قدر ان

## کے حوائج ضرور میہ کو کانی ہو۔ تزین مجل وہوائے نفس کے دریے نہ ہوں۔ (۱۲) قرب مقصودہ میں ایٹار جائز نہیں :

ایک مرتبه اس مسئله کاذ کر فرمار ہے تھے کہ فی نفسیه تو زکو ۃ چھیا کر دیناا فضل ے'جیماکہ اس **آیت سے معلوم ہو تاہے:و** ان تحفوهاو تو توهاالفقر آء فھو حییر لکے۔ <sup>لیکن بعض</sup> او قات ظاہر کرکے دیتا بھی سمی عارض کی وجہ افضل ہوجاتا ہے۔ مثلاً یہ امید ہو کہ اگر لوگ ہم کو خیرات کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی ہماری پیروی کریں گے اور ذکو ۃ دینے لگیں گے۔ مگراس کے ساتھ ہی اگر بیہ اندیشہ ہو کہ مجھ میں مادہ ریا کا پیدا ہو جائے گاتو اس وقت چھپاکر دیناہی افضل ہے۔ کیونکه دو سرول کی بھلائی کواپی بھلائی پر مقدم رکھناجس کوایٹار کہتے ہیں امور دنیوبیہ میں با ان امور میں ہے جو قرب مقصودہ نہ ہوں' مثلاً اگر دو آدمی برہنہ ہوں اور کسی ذربعہ ہے ایک کو کفامیت بھر کپڑا مل جائے تو جس کو ملاہے اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ خود برہنہ ہو کرنماز پڑھ لے اور اپنے ساتھی کو کپڑا دے دے 'یا اگر ایک مختص صف اول میں کھڑا ہے اور دوسرا مخص صف دوم میں تو پہلے کے لئے جائز نہیں کہ وو سمرے کو آگے بڑھاکر خود بیجھیے ہٹ جائے۔ای مسئلے کے علمن میں بعض لوگوں کایہ استدلال ذکر فرمایا کہ اکثرلوگ قرب مقصودہ میں ایثار کرتے ہیں اور اس حذیث کو ولیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضور ماہی آلیا سے بانی یا دودھ پیا دست راست پر حضرت ابن عباس اور دست حیب پر حضرت ابو بکر البیضے تھے۔ حضور مالیکی نے چاہا کہ حضرت ابو بکر الله ویں۔ لیکن بقاعدة الایمن فالایمن کے ابن عباس الله ے دریافت فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری اجازت پر موقوف ہے تو میں اجازت نمیں دیتا کہ ابو بکر الو مجھ سے کہلے بلا دیا جائے۔ خلاصہ ان لوگوں کے استدلال کابیہ ہے کہ اگر ایثار ہرا مرمیں جائز نہ ہو تا تو حضور ماٹی کا بین عباس ملکو ایثار كرنے كو كيوں فرماتے؟ ليكن اس حديث كو على الاطلاق حجت ميں پيش كرنااس لئے

سیحی شیں کہ سور نبی مالی کیا پینا اگر چہ موجب برکت اور بعض اعتبارات ہے بعض قرب مقصودہ اس مقصودہ اس مقصودہ اس کو کما جاتا ہے جس میں خدا تعالی نے وعد ہ تواب و اجر فرمایا ہو۔ سو کمیں قرآن و حدیث میں ہے جس میں خدا تعالی نے وعد ہ تواب و اجر فرمایا ہو۔ سو کمیں قرآن و حدیث میں ہے وعدہ نہیں ہے کہ اگر ہم حضور سالی ہے کا جھوٹا پانی بی لیں گے تو جنت ملے گ ۔ اس لئے اگر حضور سی کی ایس فرمایا تو جمھ مضا کھہ نہیں اور اس سے مقصودہ میں ایٹار کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ بس دو سروں کی خبر کے لئے اپنی خبر قرب مقصودہ میں ایٹار کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ بس دو سروں کی خبر کے لئے اپنی خبر کے لئے اپنی خبر کے لئے اپنی خبر کے لئے اپنی خبر کے اپنی اخلاص کا ترک کرنا جائز نہ ہوگا۔

# (۱۳۳) قرآن مجید کو قبرمیں دفن کرنے کی وصیت جائز نہیں :

فرمایا کہ بعض لوگ وسیت کیا کرتے ہیں کہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ قرآن شریف دفن کرنا۔ یہ وصیت جائز نہیں 'اور ایک صحابی کے اس واقعہ سے استدلال کرنا کہ انہوں نے حضور میں آئی کا رداء مبارک لیا اور وصیت فرمائی کہ اس کو میرے لئے کفن بنایا جائے اور ایک کو دو سرے پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اس لئے کہ تعظیم قرآن قربت مقصودہ منصوصہ ہے اور حضور میں آئی کی رداء مبارک کی تعظیم مثل قرآن کے قربت مقصودہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور میں آئی از بے مبارک کی تعظیم مثل قرآن کے قربت مقصودہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور میں آئی اور جمار کی تعظیم مثل قرآن کے قربت مقصودہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور میں آئی اور جہ مبارک کی تعظیم مثل قرآن کے قربت مقصودہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور میں اور جہ ایک رداء مبارک کی تعظیم کی جائز نہیں۔ رہا درجہ مجت دہ اس سے الگ ہے۔

بزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی ست

# (۱<del>۷۷) مسلمان کاعبادات مین کسل طبعی ہو گااعتقادی نہیں</del> :

فرمایا کہ کلام مجید میں جو ارشاد ہے: إِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلُودِ قَامُوْا كُسَالُى-اس مِن مسل سے مرادوہ مسل ہے جو ضعف اعتقاد سے ہو۔ جیسا کہ منافقین میں تھا کہ چو نکہ نماز کو فرض نہ سمجھتے تھے' صرف مصلحت دنیوی کی وجہ سے پڑھتے تھے' اس لئے وہ ان کو ثقیل معلوم ہوتی تھی۔ کسل طبعی مراد نہیں۔ پس کسی مسلمان کی حالت پر اس کو پڑھ دینا صبح نہیں۔ جیسابعض کم فہم واعظ کرتے ہیں کسی مسلمان کی حالت پر اس کو پڑھ دینا صبح نہیں۔ جیسابعض کم فہم واعظ کرتے ہیں 'کیو نکہ مسلمان اگر عبادت ہیں کسل بھی کرے تو وہ طبعی ہوگا اعتقادی نہ ہوگا۔

# (۱۵) جزئی فضیلت سے تمام صحابہ ﴿ بِر افضلیت ثابت نمیں ہوئی:

فرمایا کہ حدیث اللہ مادر البحق معہ حیث دار ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی افضلیت جمع صحابہ پر ثابت نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے کہ دو سرے صحابہ کے لئے بھی یہ بات ثابت ہو کین اظہار میں حضرت علی کی تخصیص اس لئے فرمائی گئی کہ ان کے زمانے میں فتن کا زیادہ زور ہونے والا تھا۔ ممکن تھا کہ ان کی وجہ ہے لوگوں کو آپ کے حق پر تہ ہونے کا شبہ ہوجاتا۔ اس لئے ایک بلیغ عنوان ہے آپ کے حق پر ہونے کو بیان فرما دیا۔ رہا یہ شبہ کہ جب حضرت علی معاملات فاصہ میں حق پر تھے تو آپ کے مقابلین یقینا ناحق پر ہوں گے اور ان کے معاملات فاصہ میں حق پر تھے تو آپ کے مقابلین یقینا ناحق پر ہوں گے اور ان کے مقابلین کو یہ ورجہ ثابت نہ ہوگا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے ان حضرات مقابلین کو یہ درجہ عطانہ ہوا ہو اور فضل جزئی محل اشکال نہیں۔ دو سرا جواب یہ مقابلین کو یہ درجہ عطانہ ہوا ہو اور فضل جزئی محل اشکال نہیں۔ دو سرا جواب یہ ہوگی نہ ہو۔

#### (۱۲) شریعت کا قانون نهایت سل ہے:

فرمایا کہ لوگ شریعت کے احکام کو بہت سخت بنلاتے ہیں' طالانکہ سخت قانون کی علامت ہے کہ آگر سب مامورین متفق ہو کر بھی اس پر عمل کرنا چاہیں تب بھی دشوار ہو' مثلاً دیانات میں بجائے پانچ وقت کے بچاس وقت کی نماز مقرر ہوتی اور زکو ق میں بجائے چالیہوال حصہ دینے کے نصف دینا واجب ہوتا اور معاملات میں مثلاً تجارت پر ایک خاص نفع مقرر کردیا جاتا کہ اس سے زا کد لینا جائز

نہ ہو تا۔ یہ البتہ سختی ہوتی اور اب تو جو کچھ مشکل اور دشواری پیش آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی معاشرت خراب ہو رہی ہے ' یعنی ایک شخص عمل کر تا ہے اور دس عمل نہیں کرتے۔ اور چو نکہ اس ایک کو انہی دس سے سابقہ پڑتا ہے اس لئے اس کو دشواری پیش آتی ہے۔ اور اگر سب متفق ہوکر اس پر عمل کریں تو پچھ بھی دشواری پیش نہیں آتی۔

### (21) الله تعالی کاکلام بدون جوارح ہے:

ایک ہندو نے سوال کیا کہ قرآن مجید کو کلام اللہ کہتے ہو' حالا نکہ کلام کے لئے لسان کی ضرورت ہے اور حق تعالیٰ لسان سے منزہ ہے۔ جواب میں فرمایا کہ اگر کلام کے لئے لسان کی ضرورت ہو تو خود لسان تو تکلم کرتی ہے۔ اس کے لئے بھی کیا لسان ضروری ہوگی۔ اگر ضروری ہوگی۔ اگر ضروری نہیں تو جب لسان بدون لسان سے کلام کر سکتی ہے تو خدا تعالیٰ کی قدرت تو لسان سے زیادہ ہی ہے۔ اگر وہ بدر کہ ہوئی وہ بدا لسان کلام کریں تو کیا محال ہے۔ جس طرح آئکھ دیکھتی ہے تو وہ مدر کہ ہوئی اور اس کے لئے کسی آلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ بدون آلہ کے اور اس کے لئے کسی آلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ بدون آلہ کے کیوں نہیں د کھے سکتے ؟

# (۱۸) تلاوت حقیقی اور تلاوت حکمی میں فرق ہے :

فرمایا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ کیسین پڑھنے ہے دس قرآن سے وہ دس ثواب ملتا ہے اس کے متعلق بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ دس قرآن سے وہ دس مراد ہیں جن میں پلیین نہ ہو 'کیو نکہ اگر ان میں بھی پلیین مانی جائے تو اس بلیین کا بھی ثواب اتنا ہی ملنا چاہئے۔ علی ہذا اس بلیین کے تواب میں جو قرآن ہیں ان کی بلیین کا بھی ثواب ملنا چاہئے اور یہ تسلسل ہے۔ فرمایا کہ اس تقریر پر تولازم آتا ہے بلیین کا بھی ثواب نہ ملے۔ کیونکہ جب ہر قرآن سے بلیین نکل گئی تو وہ

قرآن کمال رہا؟ کیونکہ ارتفاع جزو ہے ارتفاع کل ہوجاتا ہے۔ پس سمل یہ ہے کہ یول کما جائے کہ یہ تواب دس قرآن کاس بیبین کا ہے جو مقصود بالنلاوت ہواور جو بیبین اس تضاعف کے حساب میں متحقق ہے وہ ضمنی ہے جس کی تلاوت نمیں کی گئی۔ پس بیبین مقصود کے تضاعف تواب سے بیبین ضمنی کا تضاعف تواب لازم نمیں آتا۔ اس نمیں آتا۔ اس کے ان قرآنوں میں بیبین مانے سے جمی تشلسل لازم نمیں آتا۔ اس کے ان قرآنوں کو خالی از بیبین مانا تکلف مستغنی عنہ ہے۔

### (19) مغلوب الحال ہونا كمال كے منافی شيس:

میں نے عرض کیا کہ علامہ جای اور محی الدین ابن العربی برے بردے صاحب
کمال ہیں 'کیکن مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق ان حضرات نے بعض الی موحش تعبیرات کی ہیں جن میں بیہ شبہ ہو تا ہے کہ بیہ حضرات مغلوب الحال ہیں اور مغلوب ہونا علامت نقص ہے۔ بس اگر بیہ حضرات اصحاب کمال ہیں تو بیہ مغلوبیت کیوں ہے؟ اور مغلوب الحال ہیں تو ان کو صاحب کمال کیوں کما جاتا ہے؟ فرمایا کہ مغلوب الحال ہونا کمانی نہیں ہے۔ بعض صاحب کمال کیوں کما جاتا ہے؟ فرمایا کہ مغلوب الحال ہونا کہ منافی ہے۔ بعض صاحب کمال ہونا بحض او قات کی خاص کیفیت ہے مغلوب ہوجاتا ہے۔ البتہ مغلوب حال ہونا بحکیل کے منافی ہے۔ یعنی اس وقت شکیل نہیں کرسکتے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک بہت بڑا بتبحرعالم کی وقتی مسئلہ کے مطالعہ اور حل میں مستفرق ہے۔ سوزمانہ استغراق میں بھی اس کا تبحر جاتا نہیں رہا'لیکن وہ اس وقت تعلیم کے قابل نہیں۔

#### (۴۰) معاصی کو چھو ڑنے پر جو مشقت ہو تی ہے موجب اجر ہے :

فرمایا کہ جن لوگوں کو نسبت مع اللہ رائخ ہو چکتی ہے اگر وہ ماکل الی المعصیت نہ ہوں اور جن پر خوف خداوندی کی براں نیخ ہردم کشیدہ رہتی ہے اگر وہ پاک ماز ہوں تو کوئی عجیب مات نہیں' البت ان پر خدا کا بیہ بڑا احسان ہے کہ ان کیفیات کا طریان ہوکر ان کے لئے حال بن گئیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے: قُلْ لاَ تُمُنُّوْا عَلَیْ اِسْلاَمَکُہُ۔ بَلِ اللّٰهُ یَمُنُّ عَلَیْکُہُ اَنْ هَلْ کُہُ لِلَاِیْمَانِ اَنْ مُنْ وَاعْدَ نَبِی ہوئی اور وہ پھر اِنْ کُنتُہُ صَادِقِیْنَ۔ البتہ جن لوگوں کو ہنوز نسبت مع اللہ نہیں ہوئی اور وہ پھر بھی معاصی کو چھوڑ دینے کی ہمت کرتے ہیں اور اپنے اوپر جبر کرکے اپنے کو صالح بناتے ہیں ان کا بڑا کمال ہے۔ اگرچہ اصل توفیق ان کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف بناتے ہیں ان کا بڑا کمال ہے۔ اگرچہ اصل توفیق ان کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہوتی ہے۔ ان کے اختیار میں پچھ نہیں۔ لیکن تاہم یہ بجابدہ میں قابل مدح ہیں اور اس سے کوئی ہے نہ سمجھے کہ جب اہل نسبت کی اطاعت کوئی زیادہ قابل مدح نہیں ہے تو غیرائل نسبت کی معصیت بھی قابل ملامت نہ ہوتا چاہئے۔ کیونکہ یہ قابل ملامت نہ ہوتا چاہئے۔ کیونکہ یہ قابل ملامت نہ ہوتا چاہئے۔ کیونکہ ہوام قابل طاعت ہو اگر الل طاعت ہو قابل ملامت نہ وائی الطاعت ہے وہ خدا کی جانب ہے ہے۔ پس عاشق کا اپنے کو قابل ملامت نہ سمجھنا بھی اس بناء پر ہوگا تو یہ امریائکل خلاف اوب ہے۔ پس عاشق کا اپنے کو قابل ملامت نہ سمجھنا بھی اس بناء پر ہوگا تو یہ امریائکل خلاف اوب ہے۔

حافظ رحمته الله عليه فرمات مين:

گنه اگرچه نه بود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب کوش کیس گناه منست

لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کے معنی بہت مشکل ہیں بوجہ اس قول کے "بنود اختیار ما" اور بظاہر معلوم بھی ایسا ہی ہو تاہے لیکن غور کرنے ہے یہ شعر ہالکل صاف ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ بروی عقل و نقل ٹابت ہے کہ ہر عمل میں ایک مرتبہ خلق کا ہے اور ایک مرتبہ کسب کا ہے۔ اور مرتبہ خلق صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہے اور مرتبہ کسب بندہ کے لئے۔

سویوں تو ہر فعل میں بید دونوں ہی مرتبے ہیں۔ لیکن اوب بیہ ہے کہ ہم کو حسنات میں تو صرف مرتبہ خلق پر التفات چاہئے اور مرتبہ کسب عبد پر نظرنہ چاہئے اور مرتبہ کسب عبد پر التفات اور معاصی میں مرتبہ خلق پر نظرنہ کی جائے' بلکہ ہر دم اپنے کسب پر التفات

چاہئے۔ پس ''نبود اختیار'' مرتبہ خلق کے اعتبارے ہے اور کیس گناہ منست مرتبہ کسب میں۔ پس اس سے کسب کاغیراختیاری ہونالازم نہیں آتا ہے۔

# (۲۱) ایک طاعت کو دو سری طاعت کافر بعه بنانا در ست ہے :

میں نے عرض کیا کہ سنتوں میں اگر کوئی قرآن شریف کو مسلسل پڑھا کرے بغرض حفظ قرآن کے جائز ہے یا نہیں؟ وجہ شبہ کی بیہ تھی کہ اس صورت میں سنتیں من وجه مقصود بالغیر ہو گئیں اور مقصود بالذات حفظ قرآن رہا اور سنتیں اس کا ذربعہ۔ فرمایا کہ جائز ہے 'کیونکہ حفظ قرآن بھی طاعت ہے اور طاعت کو طاعت کا ذریعہ بنانے میں بچھ مضائقتہ نہیں۔ اور اس کی تأثید میں فرمایا کہ مجھے مدت ہے شبہ تھا کہ قراء جو اکثر محالس میں فرمائش ہر قرآن سناتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ منشاء شبہ کا یہ تھا کہ اس سنانے ہے اکثر غرض ہیہ ہوتی ہے کہ سننے والے خوش ہوں اور ہمارا پڑھناان کو اچھامعلوم ہو اور بہ بظاہر ریا ہے۔ لیکن بحمداللہ حدیث ہے یہ شبہ زائل ہوگیا۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ابوموی اشعری " سے حضور ملی کی نے فرمایا کہ رات کو تم قرآن بڑھ رہے تھے۔ میں نے سنا۔ واقعی تمهاری آواز بہت عدہ ہے 'خوب پڑھتے ہو۔ یہ س کرابوی "نے عرض کی کہ َیارسول اللہ! مجھے یہ خبرنہ ہوئی۔ ورنہ میں خوب مزین کرکے اور بناکریر هتا۔ الفاظ ان کے یہ ہیں: لحبرته تجيرًا-ليكن خوداس حديث مين به خدشه طبعيت مين رم كه اس سنانے ہے مقصود تو صرف ارضائے عبد ہوا اور بیہ رہاء ہے۔ لیکن غور کرنے کے بعدیہ شبہ جاتا رہااور یوں سمجھ میں آیا کہ سنانا دو قتم کا ہے۔ ایک تو وہ کہ اس میں طلب جاہ یا طلب مال مقصود ہو' میہ تو حرام ہے' اور ایک وہ کہ اس میں محض تطييب قلب مسلم مقصود مو'اس ميں پھھ حرج نهيں۔ كيونكه تطييب قلب عبادت ہے۔ اور ایک عبادت کو دو سری عبادت کاذربعہ بنانے میں پچھ حرج نہیں۔

#### (۲۲) تقدیر تدبیر کے مساعد ہوتی ہے:

ایک تذکرہ پر فرمایا کہ تدابیراگرچہ نافع ہیں اور حدیث میں بھی حضور ملیّہ ہیں نے تدبیر کرنے کا تھم فرمایا ہے 'لیکن تدبیر کار گر اسی وفت ہوتی ہے جبکہ نقذ رہے بھی مساعد ہو۔اوراگر تقدیرِ مساعد نہ ہو تو تدبیر پچھ کام نہیں دے سکتی۔اور چو نکہ قبل از تدبیرمساعدت یا عدم مساعدت کی اطلاع نہیں 'اس لئے تدبیر کرنے کا تھم ہے اور بعض لوگ جو اپنی تداہیر بر نازال ہوتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے۔ تدبیر ہے پچھ نسیں ہو تا۔ مگر چو نکہ ان لوگوں کی تقدیر تدبیر کے ساتھ مساعد تھی' اس لئے وہ کارگر ہو گئی۔ ورنہ اگر تدبیرہی کوئی چیز ہوتی تو کیا دجہ ہے کہ ایک ہی کام کو دو شخص ایک ی تدابیرے شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایک کامیاب اور دو سراناکام ہو تاہے۔ معلوم ہوا کہ ہرافتیاری کام کے جس قدر اسباب ہیں ان کاسلسلہ امور غیرافتیاریہ پر جاکر ختم ہو تا ہے۔ یعنی ہر عمل کے اخیر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر پہنچ کر ہم بالکل ہے دست ویا ہیں' میں تقتریر ہے۔ اس پر ایک صاحب نے جو وہاں موجود تھے یہ سوال پیش کیا کہ جب انسان کے ہر فعل میں انتدا ایک امر خارج عن الاختیار پر ہے تو انسان کے مواخذ اور معذب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مواخذے کے لئے جو داخل تحت الاختیار ہونا شرط ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام خود داخل تحت الاختیار ہو۔ میہ ضروری شیں کہ اس کے شرائط موقوف علیا بھی داخل تحت الاختیار ہو۔ اس کے بعد ان ہی صاحب نے بیہ کہا کہ اس کے متعلق دو سراسوال ہیہ پیدا ہو تا ہے کہ انسان کمہ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان ہوائے نفسانی میں مبتلا ہو کر میری نافرمانی کرے گااور اس کی قسمت میں بھی لکھ دیا تھاتو میں قسمت کی وجہ سے مجبور تھا۔ فرمایا کہ بیہ مجبوری عمل کرنے کے بعد معلوم ہوئی 'بعنی جب گناہ کرچکااس وفت خبرہوئی کہ بیہ گناہ میری قسمت میں لکھاہوا تھا۔ اس کے قبل جب گناہ کیا ہے اس کی خبرنہ تھی اور اگر کہا جائے کہ گو اس کو علم تقدیرِ کانہ تھا مگروا قع میں تو علم الٰبی اس کے متعلق تھا اور اس کا خلاف محال ہے تو اس طرح واقع میں مجبور ہوا۔ جواب میہ ہے کہ علم اللی اس طرح تھا کہ میہ شخص اینے اختیار سے ایسا کرے گاتو اختیار منفی ہوا یا اور موکد ہوگیا۔ پھران ہی صاحب نے یہ کہا کہ اگر چہ انسان کامجبور ہونالازم نہیں آیا'لیکن خدانعالیٰ رحیم ہیں۔اس لئے اگر اپنی رحمت ہے ہوائے نفسانی کو بیدائی نہ کرتے تو انسان کے لئے بہتر ہو تا۔ اس پر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی متعدد صفات ہیں از انجہ له ایک صفت حکیم ہونابھی ہے اور ہر صفت کا ایک خاص ظهور ہے۔ پس جس طرح ہوائے نفسانی وغیرہ کا پیدا نہ ہونا مفضائے تحكمت ہے 'اس طرح ان كاييدا ہو نامق فنائے رحمت ہے۔ رہاييہ سوال كہ وہ تحكمت کیاہے؟اس کااصل جواب سے ہے کہ ہم کواس تحکمت کی اطلاع نہیں ہے اور فرمایا کہ بیہ جواب اگر چہ تم فہموں کے نزدیک زبردستی کاجواب معلوم ہو تاہے'کیکن اصل جواب بہی ہے۔ البتہ اس جواب کی حقیقت سمجھنے کے لئے اس کے قبل چند مقدمات کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ سمجھ میں نہ آئمیں اس وقت تک اس کی حقیقت سمجھنی مشکل ہے اور اس وقت تک بیر زبروسی کاجواب نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب انسان کے ہر عمل میں اختیار کاسلسلہ امور غیراختیاریہ تک پہنچتاہے جس ہے اہل سائنس بھی انکار نہیں کرتے اور بناء تقدیر کی تیمی امرہے۔ جیسااویر بیان ہوا تو اہل طبعیات کو تو تقذیر کا ضرور ہی قائل ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہ لوگ تو اس مسكد أنتهاء الاختياري الي غير الاختياري كواس مدتك عام مات ہیں کہ خدا تعالیٰ کے افعال اختیاری کو بھی اس قاعدے کا یابند کرتے ہیں۔ چنانچہ تخلیق اختیاری کوموقوف مانتے ہیں وجود مادہ قدیمہ پر 'جس گو اختیار خداو ندی ہے خارج کہتے ہیں آگو اہل حق اس کے قائل نہیں۔ پس اس تشکیم کردہ مسئلہ کی بنا ہر ان طبعيين كوتوجم ت زياده قائل تقدير بونا جائي-

# (۲۳) نیک فال لینا جائز ہے 'بد فالی جائز نہیں <u>:</u>

ایک مرتبہ فال نیک اور فال بدکا تذکرہ تھا۔ اس پر عرض کیا گیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب سی شگون ہے ول میں خلجان ہوں فلال دعا پڑھے۔ اس شریف میں ہے کہ جب سی شگون ہے وار میں خلجان ہوں فلال دعا پڑھے۔ اس ہے شبہ ہو تا ہے کہ شاید اس میں پچھ اثر ہو اور اس کے ازالہ کے لئے یہ دعا بتلائی گئی ہو۔ فرمایا کہ یہ محض تردد اور حصول اطمینان کے لئے ہے اور اس سے سی اثر کا اثبات لازم نہیں آتا۔ پھر فال نیک لینے کی اجازت کے متعلق دریافت کیا گیا۔ فرمایا کہ وہ بھی منوثر نہیں ' بلکہ فال نیک کا عاصل صرف یہ ہے کہ کوئی اچھی بات فرمایا کہ وہ بھی منوثر نہیں ' بلکہ فال نیک کا عاصل صرف یہ ہے کہ کوئی اچھی بات پیش آئی ' اس کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان نیک رکھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرا کام ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی ناجائز ہے۔ اس لئے فال نیک کی اجازت ہوئی۔ اور فال بدکی ممانعت۔

# (۲۴) قدرت کا تعلق ضدین سے ہوتا ہے:

ایک صاحب نے سوال کیا کہ قدرت باری تعالیٰ علی حلاف ما آخیر
بہ کے متعلق کوئی شافی دلیل ذہن میں نہیں آتی۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ امرتو
مسلم ہے کہ خدا تعالیٰ کو صدق پر قدرت ہے اور جب صدق پر قدرت ہے تواس
کی ضد پر بھی قدرت ضرور ہوگی۔ کیونکہ مسلمات ہے کہ قدرت ضدین کے
ساتھ متعلق ہوا کرتی ہے اور بھی معاہے۔ اس جواب پر سائل نے پچھ سوچ کریے
کما کہ صدق کی ضد پر قدرت ہونے ہے معالیہی قدرت علی خلاف ما آ
اخیبر بہ ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ صدق کی ضدیہ بھی ہے کہ بالکل ہی کلام نہ کیا
جائے۔ پس صدق اور عدم الکلام دونوں کے ساتھ قدرت متعلق ہوگی۔ اس پر
فرمایا کہ عدم الکلام صدق کی ضد نہیں۔ بلکہ وہ کلام کی ضد ہے اور صدق کی ضد

مقالات حکمت (جلداول) سائل خاموش ہو گئے۔

# (۲۵) عورتوں کے خروج میں فتنہ کا ندیشہ ہے :

ایک سوال کیا گیا کہ عورتوں کے پردے میں رکھنے کی علت تو ہی ہے کہ ان
کے خروج سے فتنے کا اندیشہ ہے اور یہ علت جیسی کہ عورتوں میں پائی جاتی ہے امار و
میں بھی پائی جاتی ہے تو اشتراک علت سے حکم بھی مشترک ہونا چاہئے۔ پس امار و
کے لئے بھی خردج جائز نہ ہونا چاہئے۔ جواب میں فرمایا کہ شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے
کہ جس امریس مفاسد مخلوط ہوجائیں 'اگر وہ غیر ضروری ہو تو اس امری کو روک دیا
جاتا ہے۔ اور اگر وہ ضروری ہو تاہے تو اس کی ممانعت نہیں کی جاتی۔ بلکہ مفاسد کی
اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو عورتوں کا خروج چو نکہ غیر ضروری تھا' اس لئے
اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو عورتوں کا خروج چو نکہ چند روز میں رجال ہونے
بوجہ ترتب مفاسد کے اس کو روک دیا گیا اور امارہ چو نکہ چند روز میں رجال ہونے
والے ہیں اور ان کے لئے کملات واجبہ انتھیل علی الرجال کا حاصل کرنا ضروری
ہو اور وہ عاد تا بدون خروج ممکن نہیں۔ اس لئے ان کے خروج کو نہیں روکا گیا'



#### تمهيد مقالات حكمت

ماہر چیہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الاحدیث یار کہ تکرار ہے گئیم باغبال خانہ ات آباد ثنا خوان توام چول صبا باد فردش گل ریحان توام

# 0 مقالات حكمت 0

(حصه سوم)

لِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الدَّخْلِ الدَّخِيْمُ

#### (۱) ناپاک بھی پاک ہوجا تا ہے :

احقرنے استدعائے بیعت کے دفت عرض کیا کہ اول حضرت مجھ کواس قابل کردیں۔ یہ ناپاکہ ہتھ اس قابل نہیں کہ حضور کے پاکہ ہتھوں میں دیئے جائیں۔
ارشاد فرمایا کہ جی ایک دریا تھا۔ اس کے پاس ایک ناپاک آدمی آیا۔ دریا نے بکما کہ تو امیرے پاس۔ اس نے جواب دیا کہ تو پاک اور صاف شفاف اور میں پلید ناپاک۔
میں ایسی حالت میں کیا آؤں۔ دریا نے کما کہ تو ناپاکی کی حالت میں آنا نہیں چاہتا اور بغیر میرے پاس آئے اور مجھ میں نمائے پاک ہو نہیں سکتا۔ تو پھر بھیشہ کے لئے دوری ہی رہی۔ تچھ کو چاہئے ناپاک ہی میرے پاس چلا آ۔ پاک بھی میرے ہی پاس وری ہی میرے ہی پاس قبل آ۔ پاک بھی میرے ہی پاس قبل آ۔ پاک بھی میرے ہی پاس

#### (۲) گناہ کے تقاضے کے باوجود رکناانسانی جو ہرہے:

عرض کیا کہ حضرت کچھ ایسا ہوجائے کہ قلب میں گناہ کا خیال ہی نہ آئے۔ فرمایا کہ جی دیوار ہوجانا کس کام کا۔ اس وقت دیوار گیری سے قلمدان لینے اٹھے۔ سامنے کی دیوار کی جانب اشارہ فرماکر کہا کہ بیہ بے چاری دیوار کھڑی ہے۔ برسوں ہو گئے چوری ہے نہیں کرتی' زناء ہے نہیں گرتی' کیکن کوئی ثواب ہی نہیں ملتا۔ دیوار کی دیوار ہی ہے۔ انسان کا جو ہر تو کی ہے کہ قلب میں تقاضاً گناہ کا ہواور پھرنفس کو روکے۔ اس پر عرض کیا کہ حضرت بعض او قات تو نہیں رکا جا تا اور گناہ ہو ہی جا تا ہے۔ فرمایا خیراگر گناہ ہو جائے تو تو بہ کرلے۔

#### (۳) ہدیہ کے آداب:

ایک بارشخ عبدالصمد صاحب رکیس الد آباد نے بدست منشی عبدالباتی صاحب رکیس الد آباد نے بدست منشی عبدالباتی صاحب رکیس الد آباد کچھ ہدیے نقدی اور دو بمبئی کے آم بھیجے۔ ہم کچھ لوگ خدمت میں حاضر تھے۔ منشی صاحب نے ہم لوگوں سے خلوت جابی۔ ہم لوگ علیحدہ ہوگئے۔ کچھ دیر بعد حضرت کمرے کے باہر تشریف لائے اور مجمع حاضرین کے سلمنے فرمایا کہ شیخ عبدالصمد صاحب بڑے اجھے آدی ہیں اور بہت مخیر ہیں۔ مجھ کو بانچ روپے اور دو آم بھیج ہیں۔ اور آموں میں سے ایک آم مولوی ذکریا صاحب بانچ جو شے دے دیا۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ ہدیہ بیش کرنے والے کا ادب تو یہ ہے کہ چھپاکر دے اور قبول کرنے والے کا یہ ہے کہ اس کا اظہار کردے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کا اظہار کردے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کہ جب کو دے دے ' پھر آپ کھائے۔ چو نکہ غالبًا وہ شروع فصل آموں کی تھی اور حضور کے مد نظراسی سنت شریف پر عمل کرنا تھا۔

# (س) اصل چیز تعلیم ہے 'بیعت معین ہے :

فرمایا کہ اصل چیز تو تعلیم ہے ' بیعت ضروری نہیں۔ البنتہ اس سے تعلق زیادہ ہوجا تا ہے اور شخ اس کی اصلاح کو اینے ذمہ واجب سمجھ کراس کی جانب زیادہ متوجہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ میں تو علی الاعلان وعظ کے محمعوں میں تصوف کے

دستورالعل بیان کردیتا ہوں۔ ہرخاص و عام کے عمل کرنے کے لئے لیکن ساتھ ہی اتنا ضروری ہے کہ خط و کتابت کے ذریعے اپنے حالات ہے وقتا فوقتا مطلع کرتا رہے۔ جیسا کہ مریض کو طبیب سے اپنے مزاج کا تغیرو تبدل کہتے رہنالازی ہے' تاکہ وہ مناسب حال نسخہ میں اصلاح کرتا رہے اور مسائل غامضہ تصوف کا بیان عام اوگوں میں بے سووے' بلکہ مصر۔

### (۵) علماء لوگوں کو عقائد کفریہ ہے آگاہ کرتے ہیں:

برسبیل وعظ بیان فرمایا که آج کل لوگ کیتے ہیں که مولوی لوگ تو کافر بناتے ہیں۔ سوجناب کافربناتے نہیں بلکہ کافربناتے ہیں۔ ایک نقطہ ی کو آپ لوگ اڑا جاتے ہیں۔ یعنی کافر تولوگ خود بنتے ہیں مگر خود خبر نہیں ہوتی کہ ہم کافر ہوگئے۔ مولوی بنادیتے ہیں۔ جیسے کوئی اندھا جا رہا تھا' آگے کوئی خندق تھی مگر نظر نہ آتی مقلی۔ کسی نے کہا دیکھو آگے خندق ہے۔ اندھے نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ آگے خندتی ہے۔ اندھے نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ آگے خندتی ہے۔ اندھے ان کہا کہ کیا دلیل ہے کہ آگے خندتی ہے۔ اس دلیل ہے کہ آگے جانے ہوجائے ہوا۔ اس کو خود سوجھتا نہیں تو آئھوں والوں کے کہنے پر اعتماد کرنا چاہئے تھا۔ سو جناب ہم لوگ متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھویہ کفری بات ہے۔ اس سے توبہ کرلوورنہ جناب ہم لوگ متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھویہ کفری بات ہے۔ اس سے توبہ کرلوورنہ آگے چل کردو ذرخے گڑھے ہیں گردگے۔

### (۲) \_ دولت سے راحت حاصل نہیں ہوتی :

برسبیل وعظ بیان فرمایا کہ عیش روپے پیے کا نام نہیں ہے۔ البتہ دولت ذریعہ عیش کا ہوجاتا ہے۔ دیکھئے ایک مخص امیر کبیر پر جس کے دروازے پر ہاتھی جھوم رہے ہوں کوئی مقدمہ فوجداری کاپڑ جائے تواس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کسی چیز میں اس کو حفظ نہیں ہوتا۔ کوئی کہتاہے کہ مال و دولت سب بچھ موجودہے 'پھر کیول پریٹان ہو؟ تو جواب دیتاہے کہ میں اس مال و دولت کو لے کر کیا چو لیے میں کیول پریٹان ہو؟ تو جواب دیتاہے کہ میں اس مال و دولت کو لے کر کیا چو لیے میں

ڈالوں گا۔ میری تو آبرویا جان پربن رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ عیش دولت کانام نہیں '
بلکہ وہ قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کا قلب مطمئن نہیں وہ عیش سے محروم
ہے۔ ایک شخص کو سو روپیہ باہوار ملتے ہیں۔ لیکن وہ بھیشہ زیادہ کی ہوس میں رہتا
ہے اور اپنے کواس سے بھی زیادہ کا مستحق سمجھتا ہے۔ اس کی ہوس بھی پوری نہیں
ہوسمتی۔ وو سراہے کہ صرف پانچ روپیہ باہوار ملتے ہیں 'لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں
تو ایک بیسہ کا بھی مستحق نہ تھا۔ آخر ایسے آدی بھی تو موجود ہیں جو بھو کول مرتے
ہیں۔ ان میں اور مجھ میں کیا فرق؟ اللہ تعالی نے تو مجھ کو پانچ روپیہ باہوار عنایت
فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص پانچ روپیہ پاکراس قدر خوش ہوگااور اس عطیہ
کی ایسی قدر کرے گا کہ دو سرا شخص ایک سو روپیہ میں بھی ویسا خوش نہ ہوگا۔ اب
کی ایسی قدر کرے گا کہ دو سرا شخص ایک سو روپیہ میں بھی ویسا خوش نہ ہوگا۔ اب
عیش اصلی یعنی غنائے قلبی اس پانچ روپیہ والے کو حاصل ہے اور سو روپ والے
کو ضیری۔۔

### (2) دین میں اپنی طرف سے زیادتی کرنابد عت ہے :

بدعت کے بارے میں فرمایا کہ کوئی ظہر کی چار رکعت کے بجائے پانچ رکعت
پڑھ نے تواس کی وہ چار رکعت بھی نہ ہوں گ۔ حالانکہ وہ کہہ سکتاہ کہ میں نے
کوئی براکام تو کیا نہیں۔ نماذ ہی پڑھی ہے ' بلکہ اور انچھا ہے کہ چار رکعت کے
بجائے پانچ پڑھیں۔ پھر نماذ کیوں نہ ہوئی ؟ بات بہ ہے کہ اس نے خلاف ضابطہ کام
کیا۔ اس لئے چار رکعت بھی گئی گزری ہو ئیں۔ جیسے کوئی لفافے پر بجائے ڈاک
کے دو پیسے کے محمل کے کورٹ فیس کا محمل آٹھ آنے کالگا دے تو خط بیرنگ
ہوجائے گا۔ وہ کہہ سکتاہ کہ میں نے بجائے دو پیسے کے آٹھ آنے خرچ کئے اور
پھر بھی بیرنگ ہوگیا۔ لیکن چو نکہ اس نے محمل اور خلاف ضابط
پھر بھی بیرنگ ہوگیا۔ لیکن چو نکہ اس نے محمل اور خلاف ضابط
کیا 'اس لئے آٹھ آنے کا محمل ضائع گیا۔ اس محمل کو اپنے موقع پر یعنی عدالت
میں لگا آ تو کام کا ہو تا۔ ای طرح ان پانچ رکھتوں کو سمجھ لیجئے۔ مگر ان پانچ

رکعتوں کے نہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں کرتا الیکن اور بدعتوں کو ایسا نہیں کے سے۔

ایک محص نے نقل کیا کہ حفرت مولانا گنگوہی تو لا الله الا الله کے ساتھ محصدر سول الله مائی آئی کے ساتھ محمدر سول الله مائی آئی کے ساتھ اخر میں جو لا الله الا الله موزن کہتا ہے اس کے جواب کے بعد اکثر ناواقف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی کمہ لیتے ہیں۔ طلائلہ مدیث شریف میں ہے کہ اذان کا جواب کلمات اذان ہی میں دیا جائے۔ چنانچہ بعد کھہ آخری لا الله الا الله کے چو نکہ موزن محمدر سول الله کتا نہیں۔ اس کے موزن محمدر سول الله کتا نہیں۔ اس کی مردینا چاہئے۔ یہ مقصود تھا حضرت کلمہ آخری لا الله الا الله کہ کرجواب بھی ختم کردینا چاہئے۔ یہ مقصود تھا حضرت مولانا گنگوہی گئے۔ اس کو اس صورت میں پیش کیا گیا کہ صاحب وہ تو کلمہ میں محمد رسول الله کہ کرخواب بھی ختم کردینا چاہئے۔ یہ مقصود تھا حضرت مول اللہ کو اس کو اس صورت میں پیش کیا گیا کہ صاحب وہ تو کلمہ میں محمد رسول اللہ کمنے کرتے ہیں (نعوذ بائلہ)۔ اذان کا دین ہونا ظاہر ہے۔ اس کے دکام میں اپنی طرف سے زیادتی کرنا بھی بدعت ہے۔ ای طرح ساری ممنوع بدعت ہے۔ ای طرح ساری ممنوع بدعت ہے۔ اس طرح ساری ممنوع بدعت ہے۔ اس طرح ساری ممنوع بدعت ہے۔ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

#### (٨) قابلیت باطنی خداداد نعمت ہے:

فرمایا کہ بعض لوگوں میں قابلیت باطنی تو ہوتی ہے 'کیکن تربیت کرنے والے کے نہ طنے کی وجہ سے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ جس طرح انڈے کواگر مرغی سینے والی نہ طنے تو وہ گندہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعضے مرید پیرسے بردھ جاتے ہیں 'جیسے مرغی کے نیچے اگر بط کا انڈار کھا جائے تو وہ بط کا بچہ نکالے گی جو مرغی سے قوی ہوگا۔

# (٩) سبب يرنهيس مسبب الاسباب يرنظر بهوني چاہئے:

فرمایا کہ اوگ سبب پر نظر کرتے ہیں 'مسسب کو نہیں دیکھتے۔ جس طرح کوئی پواننٹس مین سرخ جھنڈی د کھادے اور گاڑی رک جائے اور گنوار جواس میں بیٹھا ہے یہ سمجھے کہ اس جھنڈی میں بڑی قوت ہے کہ اس نے ریل کو روک دیا۔ عالا نکہ اصل روکنے کی ایک علامت ظاہری اصل روکنے کی ایک علامت ظاہری ہوگئی ہے۔ ڈرائیور نہ روکنا چاہے تو کوئی لاکھ جھنڈی ہلایا کرے 'گاڑی کہیں رک سکتی ہے؟ اور اگر اس گنوار نے جو اس میں جیٹا ہے بھی خود بھی سرخ جھنڈی دکھلائی اور احمال خطرہ سے گاڑی رک گئی تو بس اب تو اس کا ایمان ہوگیا کہ اس جھنڈی کی ہے کرامت ہے۔

# ، (۱<u>۰) چراغ کو پھونک ہے گل کرناور ست ہے</u> :

ایک بار چراغ پھونک سے گل کیا۔ احقر نے سوال کیا کہ بعض لوگ منہ سے گل کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ فرمایا اس کی پچھ اصل نہیں' بلکہ میں تو اس کو افضل سمجھتا ہوں۔ کلام مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ارشاد ہے: یُرِیْدُوْنَ اَنْ یُطْفِعُوْ اَنْوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِ ہِے ہُ۔ اس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ فطری عادت میں پُطْفِعُو اَنْوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِ ہِے ہُ۔ اس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ فطری عادت میں ہے کہ روشنی کو پھونک سے گل کرتے ہیں۔ ہاتھ سے چراغ گل کرنے میں احتمال ہے کہ ہاتھ چراغ پر پڑے اور فرش وغیرہ تیل سے خراب ہوں۔ چنانچہ گھر میں ایسا ہی ہواجب سے میں نے کہ دیا کہ پھونک سے گل کیا کریں۔

## (۱۱) ایک خواب کی تعبیر:

تھانہ بھون میں طاعون کا زمانہ تھا۔ ایک پولیس کے ملازم نے آکر خواب بیان کیا کہ گویا ایک کھیت ہری ترکاری کا ہے۔ اس میں اس کی بھینس چھوٹ گئی ہے' لیکن بجائے سبر ترکاری کے کھیت کے کنگروں کو کھارہی ہے۔ فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب طاعون کا اثر جانداروں پر نہ رہے گا۔ کیونکہ بھینس یعنی بلانے سبر ترکاری کو کھانا چھوڑ دیا اور خٹک کنگر کھانے گئی۔

# (۱۲) ایک اور خواب کی تعبیر:

میرے ایک رشتہ کے بہنوئی جو حضرت سے بیعت تھے اور محکمہ چو تگی میں ملازم تھے 'یکا یک انتقال کرگئے۔ ان کی بیوی نے دو سری ہی رات کو خواب میں دیکھا کہ گویا وہ لنگرات ہوئے آئے اور ایک سوئی کپڑوں میں سے نکال کر اس کے حوالے کی اور کمالے یہ راستہ بھر میرے چھتی ہوئی آئی ہے۔ احتر نے بردفت شرف زیارت عرض کیا۔ فرمایا چنگی میں ملازم تھے 'اس کی کوئی تکلیف ہوگی۔ پھر ذرا تامل فرماکر کمالیکن ان شاء اللہ نجات ہوگئی کیونکہ وہ تکلیف کی چیزانہوں نے اسے بیاس نہیں رکھی ہے 'بکہ دو سرے کودے دی ہے۔

# (۱۳) نجاست کفرکے ساتھ کسی خوبی کا اعتبار نہیں:

عرض کیا کہ حضرت بعض کفار کے اخلاق حمیدہ و اوصاف حمیدہ ہے قلب میں کچھ گنجائش ہوتی ہے۔ فرمایا کہ مودت نہیں چاہئے اگو مصلحاً تعریف وغیرہ کر دینے میں مضا کقہ نہیں۔ اگر باخانہ پر چاندی کا ورق لبیٹ دیا جائے تو کیا اس کو محبوب سمجھنے گا۔ گویا نجاست کفر کے ساتھ کوئی صفت حمیدہ ہونا یمی حیثیت رکھتا ہے۔

# (۱۲۳) علماء کو کم ہمت یا ہے کار سمجھنا ناد انی ہے :

برسیل وعظ بیان فرمایا کہ آج کل لوگوں نے علماء کی جماعت کو کم ہمت بے کاروں کی بلٹن اور کیا کیا خطاب دے رکھے ہیں۔ حالا نکہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ عربی بڑھنے سے دماغ میں ایک خاص انجلا ہوجاتا ہے۔ فرض کیجئے اگر دو شخص کیہ عربی بڑھنے کے انگریزی پڑھیں اور ایک ان میں عربی بھی بڑا ہوا ہو تو وہ شخص جو کیل بھی بڑھا ہوا ہو تو وہ شخص جو عربی بھی بڑھا ہوا ہے صرف انگریزی پڑھے ہوئے سے تقریر و تحریر اور قعم میں مقابلتًا ضرور زیادہ ہوگا۔ چنانچہ ایک جج عربی پڑھے ہوئے تھے۔ ان کے فیصلے مقابلتًا ضرور زیادہ ہوگا۔ چنانچہ ایک جج عربی پڑھے ہوئے تھے۔ ان کے فیصلے

نهایت مدلل اور پر زور ہوتے تھے۔ ہم لوگ عربی پڑھتے ہوئے اگر ونیا کمانے پر آئیں تو آپ ہوگوں ہے اچھی کماد کھائیں۔ تو فہم کے متعلق تو ہے گفتگو تھی' رہی کم ہمتی۔ اس کا شبہ اس ہے ہو تا ہے کہ بیہ لوگ بہت روپے نہیں کماتے' قلیل پر قناعت کرتے ہیں تو اس کاجواب ایک مثال ہے سمجھ کیجئے۔ اگر کوئی ہخص آپ کے یماں نوکر ہو اور صرف پانچ روپے ماہوار پاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کو ہیں روپے دینے کو کمے'لیکن وہ میہ کمہ دے کہ مجھ کو تو میہ پانچ روپے ایٹھے ہیں' میں اپنے آقا کو نہ چھوڑوں گاتو بچے کیئے کیا آپ اس کو کم ہمت اور بے کار کاخطاب دیں گے؟ نہیں۔ بلکہ آپ اس کو کہیں گے کہ بڑا عالی ہمت اور وفادار شخص ہے کہ ہیں روپے پر لات ماردی اور اپنے آقا کو نہ چھوڑا اور اس کے پانچ ہی روپوں پر قناعت کی۔ پھر تعجب ہے کہ ان لوگوں کو جو علم دین کی خدمت میں رہتے ہیں 'کیوں کم ہمت اور بے کاروں کی پلٹن وغیرہ کے خطاب ملتے ہیں۔ حالا نکہ جیسااوپر کہا گیا۔ اگر یہ مولوی لوگ دنیا کمانے پر آجائیں تو آپ لوگوں ہے اچھی کماد کھائیں۔ لیکن پھر باوجود قدرت کے دنیاوی منافع کو چھوڑ کر دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔اور رو کھے سو کھے کھڑوں میں خوش ہیں۔ تو ان کو کیوں عالی ہمت اور وفادار اپنے آقا یعنی خداوند کریم کانہیں کہا جاتا۔ اسی سلسلے میں نسی مضمون کے دوران میں فرمایا کہ آپ لوگ جو خدمت علاء اور اہل دین کی کرتے ہیں' میہ نہ سمجھے کہ ہمارا احسان ہے' آپ تو محض خزائجی ہیں اور خزائجی جو بڑے بڑے عمدہ داروں اور اہل کارول کی تنخواہیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے ' بلکہ خزانہ سرکاری ہے۔ خزانجی تو ایک چھوٹی سی تنخواہ کا ملازم ہے۔ اس کے سپرد ہی ہیہ خدمت ہے۔ الله تعالی اینا تھم بھیجنا ہے اور گرون وباکر آپ کے ذریعے سے ان بزرگوں کو اپنا عطیه بہنجا تاہے۔ آپ کاکوئی احسان نہیں۔

مقالات حکمت (جلداول) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### (۱۵) انکم ٹیکس زکوۃ نہ دینے کی سزا ہے :

فرمایا کہ لوگوں نے زکو ۃ ویٹا بند کردیا' اللہ تعالیٰ نے انکم فیکس انگریزوں سے مقرر کروا دیا'جو قریب قریب زکو ۃ ہی کے تناسب سے لیاجا تاہے۔

#### (۱۶) صحابہ کرام ''کو تفصیلی سلوک طے کرنے کی ضرورت نہ تھی

عرض کیا گیاکہ آیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجتمعین بھی ای طرح سے تفصیلی سلوک مطے فرماتے تھے جس طرح صوفیہ حال۔ فرمایا کہ جی نہیں۔ ان تعفیات کو اس کی ضرورت ہی کہاں تھی۔ ان کو تو حضور سرور دوعالم مالی تقییم کی ایک نظر کامل فرمادیتی تھی۔ وہاں تو یہ حالت تھی کہ :

آئن که به پارس آشناشد : فی الحال بصورت طلاشد ادهران حضرات کی قابلیت تامه' ادهر آنخضرت کی فاعلیت تامه' کمال نو فوراً حاصل بو جا تا تھا۔ البتہ تضاعف اس کمال میں روز بروز ہو تارہتا تھا۔

#### (١٤) سيرفي الله كي كوئي انتهاء نهيس:

عرض کیا گیا کہ یہ جو کہاجاتا ہے کہ سلوک فلاں مقام پر ختم ہوجاتا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ حالا تکہ معرفت کی کوئی انتہائیں۔ فرمایا کہ سیرالی اللہ تو ختم ہوجاتی ہے لیکن سیر فی اللہ تبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی مضمون پر ایک بار اعلیٰ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ذکر فرمایا کہ عاشق ہیشہ نامراد رہتا ہے۔ پھراس کی توضیح فرمائی کہ سالک جب ایک مقام پر پہنچاہے تو اس کی نظردو سرے آئندہ مقام پر ہوتی ہے۔ اس آئندہ مقام کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ وہ نامراد ہی ہے اور چو نکہ مقامات کی انتہائیں 'اس لئے ہمیشہ اپنے آپ کو نامراد ہی سمجھتا ہے۔ ایک اور موقع بر فرمایا کہ اسی مضمون ہیں ایک شعر ہیں نے کہا ہے :

اندرین ره انچه می آید بدست : جیرت اندر حیرت اندر حیرت ست

### (۱۸) ہرکام پر کچھ وفت لگتاہے:

عرض کیا گیا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ جلد مقصود حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر کوئی یوں چاہے کہ آج ہی میرا بچہ دی برس کا ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ دس برس کا تو دس برس کا تو دس برس کا تو دس برس کا تو دس برس کے بعد ہی ہوگا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ مرید کو فائدہ تو شروع ہی ہے ہونے لگتا ہے۔ گو محسوس نہ ہو۔ جس طرح بچہ روز بچھ نہ بچھ بڑھتا ہے 'لیکن سے ہونے لگتا ہے۔ گو محسوس نہ ہوتا کہ آج اتنا بڑھا کل اتنا بڑھا۔ البتہ ایک معتدبہ برست گزرنے کے بعد بچھیلی حالت کو خیال میں لاکر موازنہ کرنے تو زمین آسان کا فرق معلوم ہوگا۔

### (۱۹) کفار کی تمام ریاضتیں ہے کار ہیں :

عرض کیا گیا کہ آیا کترت تصور ہے اللہ تعالیٰ کی حضوری اور کسی قتم کا قرب
کفاریعنی جو گیہ وغیرہ کو بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ فرمایا کہ ہاں 'لیکن اس کی مثال ایسی
ہی ہے کہ ایک شخص تو بہ حیثیت مقرب وزیر کے بادشاہ کے پاس بیٹا ہو اور دو سرا
ہی ہے کہ ایک شخص تو بہ حیثیت مقرا ہے۔ بظاہر دونوں کو قرب حاصل ہے 'لیکن
ایک فرمانبردار مورد عنایت ہے اور دو سرا نافرمان مورد عماب۔ عرض کیا گیا کہ جو گ
وغیرہ کو بھی اس حضور میں ایساہی حیظ حاصل ہو تا ہو گا جیسا کہ صوفی کو۔ فرمایا کہ
ایک شخص کے پاس پیتل کا ڈلا ہے۔ اور وہ اس کو سونا سمجھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اور وہ سرے کے پاس واقعی سونے کا ڈلا ہے اور وہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ دونوں کی خوشی
کیسال ہے 'لیکن ایک کی خوشی واقعی ہے اور دو سرے کی غیرواقعی۔ جس وقت
حقیقت کھلے گی پیتل والے کی سب خوشی خاک میں مل جائے گی۔

# (۲۰) محض محبت طبعی مقبول نهیں:

ایک صاحب کی بابت فرمایا کہ ان کو مجھ سے محبت ہے گو عقیدت نہیں۔ پھر

فرمایا کہ عقیدے اور محبت جدا جدا ہیں۔ عقیدت کا حاصل حسن ظن ہے اور محبت کا حاصل میلان قلب۔ حسن خلن اور چیز ہے میلان قلب اور چیز- تبھی محبت اور عقیدت جمع بھی ہوجاتی ہیں اور عقیدت کے لئے محبت طبعی لازم نہیں۔البتہ محبت عقلی لازم ہے۔ محبت طبعی میں دل کھنچتا ہے نیکن بیہ کیفیت محبت عقلی میں ضروری نہیں۔ لڑے کو گود میں بھی لیتے ہیں چومتے بھی ہیں۔ عالم کو ایسانسیں کرتے۔ مگر محبت عقلی اس ہے زیادہ نہیں۔ ہنس کر بیوں بھی فرمایا کہ بلی کو اپنے بیچے کے ساتھ طبعی محبت ہے عقلی کچھ بھی نہیں اور نفع کے لئے عقیدت جس میں محبت عقلی لازم ہے کافی ہے۔ یہ تفصیل تو ہاعتبار ظاہر کے ہے 'لیکن محبت عقلی میں اگر غور کرکے ویکھا جائے تو محبت طبعی بھی ہوتی ہے۔ گواس کے ظاہر ہونے کے لئے کسی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم مل علیہ ے طبعی محبت نہیں۔ جیسے اپنے اڑے ہے۔ کیکن اگر وہی لڑ کا نعوذ باللہ کوئی حضور مٹر کی شان میں گتاخی کرے تو طبعا اتناجوش ہو گا کہ اگر اس باپ کے ہاتھ میں تلوار ہو اور کوئی مصلحت وغیرہ مانع نہ ہو اسی وقت اس کے دو تکڑے کردے۔ یهاں اس کی محبت طبعی سب رکھی رہ گئی اور فرمایا کہ محض محبت طبعی مقبول نہیں۔ ابوطالب کو محض محبت طبعی تقی۔ حضرت اولیں "کو محبت طبعی و محبت عقلی دونول حاصل تھیں۔

### (r) انسان امور غیرافتیاریه کامکلف نهیس ہے:

عرض کیا گیا کہ حضرت ہزارہا عیوب ہیں۔ بھی عجب ہو تا ہے بھی پچھ بھی کچھ۔ کمال تک ان کا ازالہ ہوسکے۔ فرمایا کہ قصد اذباب ضروری ہے ' ذہاب ضروری نہیں۔ ازالہ کی کوشش اور قصد کرنا چاہئے۔ باتی ازالہ ہوجانا یہ اپنے اختیار کانہیں ہے۔ انسان امور غیرافتیاریہ کام کلف نہیں ہے۔

#### (۲۲) برول کے ذکر سے قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے:

اننائے گفتگو میں احقرنے بے ضرورت عرض کیا کہ آرمیہ بردے و شمن ہیں۔
فرمایا کہ دوست کاذکر کیجئے ' دشمن کاذکر نہ سیجئے۔ جیسا کہ یہ صیح ہے کہ صالحین کے
ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے ' ویساہی یہ بھی ہے کہ بروں کے ذکر ہے قلب
میں ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ مجھ کو تو ایسوں کے ذکر کے وقت فوراً ظلمت محسوس ہوتی
ہے۔ البتہ جمال کوئی خاص افادہ مقصور ہو وہاں مضا کقہ نہیں ہے۔ بے ضرورت
ایساذکر نہ کرنا چاہئے۔

# (۲۳) ہزرگوں سے تعلق ہر حال میں نافع ہے:

ایک صاحب سے حضرت کا قول سنا کہ بزرگوں کے ساتھ لگالیٹار ہنا چاہئے گو خود کچھ نہ ہو۔ ممکن نہیں انجن تو کلکتہ پہنچ جائے اور گاڑیاں جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں وہ کلکتہ نہ پہنچیں۔

### (۲۴ <u>چ</u>بانے میں دائیں بائیں کا فرق نہیں :

عرض کیا گیا کہ آیا سیدھی ڈاڑھ سے لقمہ چبانا افضل ہے۔ فرمایا کہ دونوں سے یکسال ہے۔ جیسا کہ ''ض'' دونوں ڈاڑھوں سے نکالناصیح ہے۔

### (۲۵) انسان کے قوی باطنه میں انتہائی قوت ہے:

جنوں کا ذکر تھا۔ فرمایا کہ بیہ لوگ اپنے معتقدین ہی کو ستاتے ہیں اور جو ان
کے قائل نہیں ان پر اپنااٹر نہیں ڈالتے۔ پھرخود ہی فرمایا کہ اس میں ایک را زہے'
دہ میہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قویٰ باطنیہ میں جملہ حیوانوں سے زیادہ قوت رکھی
ہے۔ چنانچہ من جملہ ان قویٰ کے ایک قوت دافعہ بھی ہے۔ جو لوگ جنوں کے
قائل ہی نہیں ان کی قوت دافعہ کام کرتی ہے۔ اس لئے ان پر جنوں کا اثر نہیں

مقالات حکمت (جلداول) ہو تا۔

# (۲۷) بزرگوں کی صحبت سے ظاہری امراض بھی دور ہوتے ہیں

عرض کیا گیا کہ آیا بزرگوں کی صحبت سے مرض ظاہری بھی زائل ہو سکتا ہے۔ فرملیا کہ جی ہاں صحبت کی برکت سے طبیعت میں نور پیدا ہو تا ہے اور نور سے قوت اور قوت مزیل ہو جاتی ہے مرض کی۔

# (٢٧) صالح کي مجلس اثر سے خالي نہيں:

برسبیل وعظ بیان فرمایا که ممکن نهیں که بزرگ کی غدمت میں بیٹھے اور اثر نه ہو۔ جیساممکن نهیں که تنور کے پاس بیٹھے اور آنچ محسوس نه ہو۔

# (۲۸) اللہ کے نام کی تا خیر ہر حال میں ظاہر ہوتی ہے :

برسبیل وعظ بیان فرمایا که تھوڑی می دیرِ صرف پندرہ منٹ تہائی میں بیٹے کر الله الله کرلیا جائے۔ دیکھئے تو سمی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کھٹائی کانام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور الله کانام لینے سے قلب میں اثر پیدانہ ہو ممکن نہیں۔

# (۲۹) نماز کاپابند ہونے کے لئے تعوید نہیں 'تدبیر کی ضرورت ہے:

برسبیل وعظ فرمایا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور اس بات کے لئے
تعویذ مانگا کہ میں نماز کا پابند ہوجاؤں۔ میں ہے کما کہ جناب اللہ تعالیٰ کے کام میں و
سب بچھ اثر ہے لیکن مجھ کو تو کوئی ایسا تعویذ لکھنا نہیں آتا کہ اس میں ایک سپائی
لپیٹ کر آپ کو دے دوں اور وہ نماز کے وقت اس میں ہے ڈنڈا لے کر نکلے اور کے
کہ اٹھو نماز پڑھو۔ ہاں البتہ ایک تدبیر بتلا سکتا ہوں جس سے آپ چار ہی روز میں
پورے پابند ہوجائیں۔ لیکن وہ تدبیر صرف پوچھنے کی نہیں عمل کرنے کی ہے۔ آپ

ایها کیجئے کہ ایک نماز قضاہو تو ایک فاقہ سیجئے' دو قضاہوں تو دو فاقے سیجئے۔ تمین قضا ہوں تو تمین فاقے' چار ہوں تو چار' پھردیکھئے جو ایک نماز بھی قضاہو۔ اور وہ صاحب چو نکہ واقعی طالب تھے انہوں نے ایساہی کیا' چنانچہ کہتے تھے کہ واقعی تمین چار روز میں ہی پورا پابند ہوگیا۔

#### (۳۰) الله تعالیٰ پر توک<u>ل :</u>

ای وعظ میں فرمایا کہ ایک بزرگ نے ایک صاحب کے پیچے نماز پڑھی۔ بعد نماز امام صاحب نے این بزرگ ہے ہوتھا کہ آپ کاذراجہ معاش کیا ہے؟ ان بزرگ نماز امام صاحب نے ان بزرگ ہے بوچھا کہ آپ کاذراجہ معاش کیا ہے؟ ان بزرگ نے کما تھرجاؤ جواب دیتا ہوں اور یہ کمہ کر نماز لوٹائی۔ ان صاحب نے کما کہ اب تو وہی کہ ذریعہ معاش کیا ہے؟ دو مرا یہ کہ نماز کیوں لوٹائی؟ بزرگ نے جواب دیا کہ جب تو نے ذریعہ معاش دریافت کیاتو مجھ کو شبہ ہوا کہ شاید تو قرآن مجید کی اس آیت پر ایمان نہیں لایا۔ وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ النے۔ اس لئے میں نے نماز لوٹائی۔

احقر عرض کرتا ہے کہ اس وعظ کی شرکت کے لئے میں مع اپنے ایک عزیز کے جا رہا تھا۔ راستہ میں عزیز ندکور نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب سے کوئی ترکیب ایسی تومیں یوچھوں گا کہ جس سے میں نماز کاپابند ہوجاؤں۔

علاوہ بریں مجھ ہے یہ بھی سوال کیا تھا کہ مولوی صاحب کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ چنانچہ برسبیل وعظ دونوں سوالوں کے جواب بلااستفسار مل گئے۔ اکثر تجربہ ہوا ہے کہ بلا کے برسبیل وعظ یا باتنائے تفتگو حضور کی زبان فیض ترجمان سے سوالات کے جوابات صادر ہو گئے ہیں 'سجان اللہ۔

اے لقائے تو جو اب ہر سوال : مشکل از نوحل شود ہے تیل و قال

# (۳۱) چشتیہ کے ہاں شورش اور نقشبندیہ کے ہاں سکون ہے :

ایک بار دسترخوان پر سرکہ کی میٹھی چٹنی آئی 'جس میں نمک مرچ بھی خوب تھا۔ سرکہ کی تیز کھٹائی اور نمک مرچ کا چٹپٹا پن مٹھائی کے ساتھ مل کر ججیب لطف دیتا تھا۔ فرمایا کہ اس میں وہ لطف ہے جیسے کہ نسبت چشتیہ نسبت نقشبندیہ کے ساتھ جمع ہوگئی ہو۔ بھر فرمایا کہ چشتیہ کے یمال شورش بہت ہے اور نقشبندیہ کے یمال سکون۔ گویا چنپتاین اور مٹھاس دونوں کے مناسب حال ہے۔

# (۳۲) سلسلہ میں داخل ہونے کی برکت ضرور ظاہر ہوتی ہے:

ایک موقع پر فرمایا کہ مثل صحت نسب کے صحت سلسلہ میں ضرور برکت اور اثر ہو تا ہے۔ ایسے سلسلے میں کوئی شخص بیعت ہو تواگر اس کاپیر کامل نہ ہو تواس پیر کاپیر کامل ہو گا۔ اگر وہ بھی نہ ہوا تو اس کاپیر۔ غرض اسی طرح کمیں نہ کمیں ہے ضرور اس شخص کاکام بن جائے گا۔

# (۳۳) شیخ محض واسطه فیض ہے:

عرض کیا گیا کہ شخ کافیض ہزار ہا مریدوں کو مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہوگا؟ فرمایا کہ اصل فیض پہنچانے والا تو فیاض حقیقی ہے۔ شخ محص واسطہ فیض ہوتا ہے۔ جس طرح ابر سے پانی چھت پر برستا ہے اور وہاں سے چاروں طرف پر نالوں میں سے ہو کر بہہ جاتا ہے۔ شخ کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کے متفرق مریدوں کو اس کافیض پہنچتار ہتا ہے۔

(۳۳۷) علم سے صحبت کادرجہ زیادہ ہے :

فرمایا که علم زیادہ مقصود نہیں' بلکہ اٹر علم مقصود ہے۔ اور بیہ بزرگوں کی

صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ البتہ علم معین ہوجاتا ہے۔ صحابہ کرام سب پڑھے صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ البتہ علم معین ہوجاتا ہے۔ صحابہ کرام سب پڑھے کی صحبت آنحضرت میں ملی اللہ نے ان کو اعلیٰ درجہ کمال پر پہنچادیا تھا۔ تھا۔

# (ma) تصوف میں اصل اخلاق ہے :

فرمایا که لوگوں نے آجکل کثرت نوافل کو تصوف سمجھ رکھا ہے۔ حالا نکمہ اصل چیزتصوف میں اخلاق ہیں-

# (۱۳۲) گذشته صدی کے مجدو حضرت سید احمد شهید تھے :

ایک بار احقرنے عرض کیا کہ نسی کامجد د ہونا رائے سے معلوم ہوجاتا ہے۔ فرمایا کہ جی رائے ہے کیا ہو تا اس کی علامات ہیں۔ مجدد شروع صدی میں ہو تا ہے۔ مطلب سے کہ فیض اتم اس کااس صدی کے شروع میں ظاہر ہو۔ گو وہ پہلی صدی میں پیدا ہوا ہو۔ اور اس کے کلام میں اثر ہو تا ہے۔ اس کو وہ بات سوجھتی ہے جو اس کے بڑے بڑوں کو نہیں سوجھتی۔ وہ ہڑ ہر جزو دین میں اصلاح کے لئے دخل دینا ہے۔ مجدد کی شان انبیاء کی سی ہوتی ہے۔ اس سے جو بد اعتقاد ہو تا ہے وہ بر کات باطنی ہے محروم رہتا ہے۔ بس مجد د کامنصب صرف اتناہے کہ لوگول نے جو دین میں گڑ ہزاور کی بیشی کردی ہو اس کو دور کرکے بیہ دکھادے کیہ دین کی اصلی صورت سے ہے۔ بیہ ضروری شیس کہ اس سے خواہ مخواہ اس کی اصلاح ہی ہوجائے۔ عرض کیا گیا کہ آیا ایک وقت میں کئی مجد دہمی ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کئی کئی ڈپٹ کلکٹر نہیں ہوتے عرض کیا کہ مجد د کواپنے مجد د ہونے کی خود بھی خبرہوتی ہے؟ فرمایا کہ کوئی بی-اے پاس کرے تؤکیااس کو بیہ معلوم نہ ہو گا کہ اس نے بی-اے پاس کیا ہے۔ لیکن مجدد ہونے کا دعویٰ ینیس چاہئے "کیونکہ اعتبار خاتمہ کا ہے اور حسن

ظائمہ سوائے پیغمروں کے کسی کا یقینی نہیں۔ استفسار کیا کہ پیچیلی صدی کے مجدد کون تھے؟ فرمایا کہ حفرت سید احمد صاحب بریلوی۔ انہوں نے بدعات کی بہت بخ کئی کی اور جہاد بھی کیا۔ حضرت موانا گنگوبی کی بابت فرمایا کہ گمان مجد دیت کا نہیں بلکہ قطبیت کا ہے۔ دو سرے موقع پر اس صدی کے مجدد کے استفسار پر فرمایا تھا کہ مثلاً حضرت موانا گنگوبی ۔ بیس نے عرض کیا کہ حضور پیشتر فرما بھے ہیں کہ گمان مجد دیت کا نہیں بلکہ قطبیت کا ہے۔ فرمایا کہ جی ہاں غالب شان قطبیت کی تھی۔ مجد دیت کا نہیں بلکہ قطبیت کی تھی۔

# (۳۷) بزرگول کی برکت سے جگہ بھی بااثر ہوجاتی ہے :

ایک بار مولانا محمد یعقوب صاحب نے اپنے استاد سے نقل فرمایا کہ مولانا ریلوئے بلیٹ فارم پر کسی مقام پر جا بیٹھے۔ بیٹھتے ہی لطا نف سنۃ جاری ہو گئی۔ جبرت ہوئی کہ یا اللہ ! کیا معاملہ ہے؟ معلوم ہوا کہ فلاں بزرگ ریل کے انتظار میں اس تبکہ بیٹھے رہے تھے ' یہ اس کا اثر تھا۔ بزرگوں کی برکت سے جگہ بھی با اثر ہوجاتی سے۔

# (۳۸) و قوع کرامت پر ڈر بھی لگتاہے:

ایک بزرگ کی کرامت کے ذکر کے دفت میں نے عرض کیا کہ حضرت الیی حالت میں ان بزرگ کی کرامت کے ذکر کے دفت میں نے عرض کیا کہ حضرت الیی حالت میں ان بزرگوں پر بیہ سوچ کر کیا کیفیت طاری ہوتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ذلیل بندول کی کتنی پاسداری مد نظر ہے۔ فرمایا کہ جی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے ' لیکن ذر بھی لگتا ہے کہ کمیں ہے طور استدراج کے نہ ہو 'امتحان نہ لیا جارہا ہو۔

# (۳۹) حاجی صاحب فن تصوف کے مجدد تھے:

ایک موقع پر فرمایا که میں تو حضرت حاجی صاحب کو اس فن خاص یعنی تصوف کامجدد کهتا ہوں۔ حضرت نے فن کو بہت ہی سمل کردیا ہے۔ برسوں کی راہ کو ہفتوں کی راہ بنا دیا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ میں تو حضرت حاجی صاحب ؓ کے سلیلے کو بے نظیر سمجھتا ہوں۔ وہ مشہور بزرگوں کا پچھ حال بیان فرماکر کہا کہ ہندوستان میں حق بچھ ہمارے حضرات ہی میں منحصر سامعلوم ہو تاہے۔

### (۴۰) انسان کی تخلیق کااصل مقصد بندگی ہے <u>:</u>

تحقیقات جدیده کاذکر تھا۔ فرمایا کہ بیہ سب پھھ کام نہ آئے گا۔ پھری میں کوئی اہلمداپ منصی کام کو چھوڑ کراگر اس تحقیقات میں لگارہ کہ بیہ ممارت کب بی ہے؟ بجٹ کتنے کا تیار ہوا تھا؟ بیہ قد مقصے جو لگئے ہوئے ہیں کمال سے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب حاکم کام کی جانچ کرے گااس کا بیہ کمہ وینا اس کی ہرگز براءت نہ کرسکے گاکہ جناب میں اس پھری کی ممارت کی تحقیقات میں لگا رہا تھا۔ اہلمد کو اس تمام قصے سے کیا بحث اپنے اصلی کام میں مشغول رہنا چاہئے۔ البتہ اگر حاکم بروقت جانچ اس کا کام اچھا یائے تو تعجب نہیں کہ خوش ہوکر خود ہی اس کو ساری بروقت جانچ اس کا کام اچھا یائے تو تعجب نہیں کہ خوش ہوکر خود ہی اس کو ساری کی سیر کرا لائے اور سب تحقیقات پر مطلع کردے۔ چنانچہ بعض بزرگوں کو کیمی مشفقانہ نصیحت اور کشف کونیات ہوا ہے۔ حضرت حافظ رحمتہ اللہ علیہ ہم کو کیمی مشفقانہ نصیحت اور کام کی بات تعلیم فرما گئے ہیں :

حدیث مطرب و می گوؤ راز دہر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمارا

#### (۱۲۱) میر فتنول کارور ہے:

فرمایا کہ آج کل کچھ الیمی حالت ہو رہی ہے کہ ایک فتنہ کو دہائے تو سو فتنے اور کھڑے ہوجاتے ہیں۔

### (۳۲) اینے عیوب کی فکر کرنی <u>چاہئے :</u>

فرمایا کہ ہم لوگوں کی اوروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر نظرہے اور اپنے بڑے برے برانے ہم لوگوں کی اور وں کے چھوٹے چھوٹے جھوٹے عیوب پر نظرہے اور اپنے برنے برنے برنے عیوب و کھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ 'بچھولیٹ رہے ہیں ان کی بچھ پرواہ نہیں ہے اور دو سروں کی مکھیاں اڑانے کی فکرہے۔

(سس) لااله الاالله كين كامطلب يورے دين كايابند ہونا ہے:

بر سبیل وعظ بیان فرمایا که آج کل ترقی کا زمانه ہے۔ اوگ ہر چیز کا ست نکالنے لگے ہیں۔ پیشتر بڑے بڑے قدحے کڑوی کڑوی دواؤں کے بینے یڑتے تھے۔ کیسی دفت تھی۔ اب چو نکه ست نکل آئے ہیں' ایک بوند دوا کی بڑے بڑے قد حوں کا کام دیتی ہے۔ کیسی آسانی ہو گئی ہے۔ ایسے زمانے میں بھلا دین کیول بچتا۔ اس کا بھی لوگوں نے ست نکالا ہے اور ایسا ویسا نہیں نہایت معقول۔ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ كَا قُولَ حديث سے ثابت لين مَنْ قَالَ لاّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَما َ الْحَنَّةَ -بس لاالہ الااللہ کمہ لیجئے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ لیجئے سارے بمھیڑوں سے پچ گئے۔ نہ نماز کی ضرورت نہ دیگر ار کان واحکام کی حاجت' نہ کوئی اور پابندی۔ بس لا اله الاالله كهااور جنت ميں بہنچ گئے۔ كيسي آساني ہو گئی۔ كيسانفيس ست نكل آيا۔ لیکن حضرت یہ بھی خبرہے کہ ست اس چیز کا نکلا کر تاہے جس میں فضلہ ہو اور اگر کوئی ست کاست نکالنا چاہے تو پھروہی سارے کا ساراست ہی نکل آئے گا۔ اس طرح چو نکہ دین میں پچھ فضلہ ہی نہیں'اس لئے اگر آپ دین کاست نکالیں گے تو اس میں سارے کا سارا ہی دین نکل آئے گا۔ سوجناب اس لا اللہ الا اللّه کو آپ نے دین کاست تجویز کیا ہے۔ اس میں تو سارا ہی دین آگیا۔ اس کی میں سے مثال دیا كرتا ہوں كہ ايك شخص كا اس كے ماں باپ نے نكاح كرديا۔ قاضى صاحب نے

پوچھاتونے فلال عورت کو اپن تکاح میں قبول کیا۔ اس نے کہاہاں قبول کیا۔ بس نکاح ہوگیا۔ پھھ دن تو میاں یوی ماں باپ کے سررہ۔ جب لڑکا کھانے کمانے لگا۔ ماں باپ نے کما بھائی بس اب علیحدہ رہو' کھاؤ پینؤ' خوش رہو۔ میاں صاحب نے علیحدہ مکان لیا۔ دونوں جا رہے۔ اب بیوی نے فرمائشیں شروع کیس کہ گیہوں لاؤ' برتن چاہئیں' کپڑے منگاؤ' فلال چیز نہیں۔ غرض ایک لمبی فہرست گنادی۔ میاں صاحب گھرائے۔ آخر کہنے لگے کہ میں نے تو نکاح میں تھے قبول کیا تھا' ان میاں صاحب گھرائے۔ آخر کہنے لگے کہ میں نے تو نکاح میں تھے قبول کیا تھا' ان سب بھیڑوں کا تو اقرار نہ کیا تھا۔ لڑائی ہونے لگی۔ محلے کے عقلاء جمع ہوگئے۔ آخر شو ہرکویی سمجھائیں گے کہ بھائی تیرے اس کہنے میں کہ میں نے تھے کو اپنے نکاح شوہرکویی سمجھائیں گے کہ بھائی تیرے اس کہنے میں کہ میں نے تھے کو اپنے نکاح میں قبول کیا اس کی ساری ضروریات آگئیں۔ سو جناب اس طرح آپ کے اس لا اللہ کہنے میں تو جتنی ضروریات دین ہیں سب کی سب آگئیں۔ ایک چیز بھی اللہ اللہ کہنے میں تو جتنی ضروریات دین ہیں سب کی سب آگئیں۔ ایک چیز بھی اس سے باہر نہیں۔ لا اللہ اللہ کا قائل ہوناگویا پورے دین کا پابند ہونا ہے۔ اس سب بھی اس میں آگیا۔

# (۱۹۲۷) ترک صلوة کافرانه فعل ہے:

فرمایا کہ یہ جو صدیث میں ہے کہ من ترك الصلوة متعمدًا فقد كفر- اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ واقعی كافر ہوگیا' بلکہ كافروں كاساكام كيا۔ گویا نماز كاقصداً ترك كرناشان اسلام سے بعید ہے۔ جس طرح کسی شریف كواس كے کمن فعل پر جمار كمہ دیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا كہ وہ چ چ جمار ہی ہوگیا بلكہ مثل جمار كے تركت كی۔

(۳۵) نعت رسول القلقائي كے ساتھ اتباع رسول ملائي المجمى ضرورى ہے بيان فرمايا كه ايك صاحب نے جو نعتيه اشعار كے بہت شاكق تھے مجھ كو اپنا خواب لکھا کہ ان سے رسول اکرم مالی آئی فرمارہ ہیں کہ ہم اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ سو واقعی اگر کوئی نہیں ہوتے ہیں۔ سو واقعی اگر کوئی شمیں ہوتے ہیں۔ سو واقعی اگر کوئی شخص کلکنر کے پاس جاکر روز لمبی چوٹری تعریفیں کر آیا کرے نیکن احکام جو وہ صادر کرے ان کی بھیشہ نافرمانی کرے اور ایک نہ بجالائے تو اس کی ساری تعریف محض خوشامہ سمجھی جائے گی۔ بلکہ بجائے خوشی کے اس کو الٹا غصہ ولائے گی کہ دیکھو خوشامہ سمجھی جائے گی۔ بلکہ بجائے خوشی کے اس کو الٹا غصہ ولائے گی کہ دیکھو میرے سامنے تو ایسی باتیں بناجا تا ہے اور جو میں تھم دیتا ہوں اس کی تعمیل کچھ نہیں کرتا۔ کیسا نامعقول اور مکار شخص ہے۔ اس خواب سے مولود خوانوں کو عبرت کرتا۔ کیسا نامعقول اور مکار شخص ہے۔ اس خواب سے مولود خوانوں کو عبرت کرتا چاہئے جو نعت گوئی میں تو اس قدر غلو کرتے ہیں اور انباع کا پچھ خیال نہیں۔ کرتا۔ کی وجہ سے بعض محارم شرع سے بھی یہ دہ کرنا چاہئے

ایک موقع پر فرمایا کہ عورتیں گوغیروں سے پردہ کرتی ہیں مگراپنوں سے پردہ نہیں کرتیں۔ حالانکہ زیادہ خرابی اپنوں ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ رات دن کے گھر کے آنے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس لئے جتنے غیر محرم عزیز قریب ہوں ان سے پردہ لازی ہے۔ بلکہ فقہاء نے یہ مصلحت بعض محارم شری سے بھی پردہ ضروری قرار دے دیا ہے۔ تفصیل اس کی ہہ ہے کہ محارم شری دو قتم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن سے طبعی نفرت ہوتی ہے۔ اور ویسے کوئی بیل جانور ہی ہوتے ہیں۔ ان کی طرف طبعا میلان نہیں ہوتا۔ ہوتو دو سری جت جوان داماد 'جوان دو مری قرمت ہوتی ہے جیسے جوان داماد 'جوان ماس 'سوتیلی مال ' بیٹے کی بیوی وغیرہ۔ ان رشتوں میں محض رشتہ کی وجہ سے شری ساس 'سوتیلی مال ' بیٹے کی بیوی وغیرہ۔ ان رشتوں میں محض رشتہ کی وجہ سے شری حرمت ہے۔ ورنہ اگر بہو بیٹے کے نکاح میں نہ آتی تو خود باپ اس سے نکاح کر سکتا تھا۔ ای طرح سوتیلی مال اگر باپ کے نکاح میں نہ آتی تو خود باپ اس سے نکاح کر سکتا

تھا۔ للذا ایس صورتوں میں کوئی طبعی نفرت نہیں' صرف شرع ممانعت ہے۔ سو چو نکہ ایس عالت میں مفسدہ کا اختمال بعید نہ تھا' چنانچہ ایسے ناگفتہ بہ واقعات ہوئے ہیں۔ اس لئے فقہاء نے ایسے محارم شرع سے بھی پردہ کرنے کا تھم لگایا ہے۔ بلکہ بعض نے یمال تک احتیاط کی ہے کہ چچااپی جوان بھتجی کو بھی بے حجابانہ نہ دیکھے' محارم شرع کے جویز کرنے کی نظر سے تواسے دیکھے گا۔ پھر فرمایا کہ میرے والد اس پردہ کے معاملہ میں بہت اہتمام رکھتے تھے۔

#### (۲۷) زمانے کانداق بدل گیا:

برسبیل وعظ بیان فرمایا که زمانے نے کچھ ایسا بلٹا کھایا ہے کہ پچھلے لوگ عبادت چھیاکراس لئے کیا کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہوجائے اور اب اس لئے چھیاکرکرتے ہیں کہ کہیں لوگ طعن نہ کریں۔

#### (۴۸) حفرت شهيد يرتوحيد كاب حد غلبه تها:

فرمایا کہ ایک رسالے میں دیکھاہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب ؒ نے حضرت سید احمد صاحب میں کی کہ حضرت سید احمد صاحب بریلوی کو تصور شخ تعلیم فرمایا توسید صاحب نے عرض کیا کہ یہ تو شرک ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا :

بہ ہے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغال گوید کہ سالک بے خبر نبود زراہ ورسم منزل ہا

سید صاحب نے جواب دیا کہ اس شعر میں تو معصیت کے بارے میں تکم ہے۔
اگر آپ معصیت کے لئے فرمائیں تو خیر کرلوں گا۔ پھر توبہ کرلوں گا۔ لیکن تصور شخ تو
شرک ہے۔ شرک ہرگز کسی حال میں نہیں کروں گا۔ اس پر حضرت شاہ صاحب
بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمہارے مناسب سلوک ولایت نہیں ہے۔ تم

سلوک نبوت کے شایاں ہو۔ چنانچہ سید صاحب کی تربیت سلوک نبوت پر فرائی گئی اور صرف تیرہ روز میں سب مقامات طے ہو گئے۔ سجان اللہ! اس سے شاہ صاحب کی بھی جامعیت شاہت ہوتی ہے۔ سید صاحب پر نداق تو حید ہے حد غالب تھا۔

ف : بقول بعض ہے ہے مراد وہ امور لئے گئے ہیں جو صور تا معاصی ہیں۔ چنانچہ حضرت سید صاحب نے جو جواب میں فرمایا کہ اگر آپ معصیت کے لئے فرمائیں تو کرلوں گا۔ اس ہے بھی مراد ایسے ہی امور ہوں گے ورنہ تھم شخ پر بھی فرمائیں تو کرلوں گا۔ اس ہے بھی مراد ایسے ہی امور ہوں گے ورنہ تھم شخ پر بھی معصیت کی اجازت نہیں اور تصور شخ جو علی الاطلاق شرک فرمادیا۔ اس سے بھی وہ امور مراد ہیں جو صور تا شرک ہیں۔ لیکن چو نکہ حضرت سید صاحب پر نداق تو حید امور مراد ہیں جو صورت اُشرک فرمادیا۔

# (۹۷) توجہ کا تعلق قوت خیالیہ ہے ہے :

ندکور و بالاار شاد کے بعد فرمایا کہ الحمد نئہ میں نے بھی بھی تصور شخ نمیں کیا۔
کیونکہ تصور شخ میں اپنی پوری توجہ کو شخ کے واسطے مجتمع کرنا ہو تا ہے اور اس ورجہ کی توجہ حضرت حق سجانہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہی عال مربد کو توجہ دینے کا ہے۔ اس میں بھی ہمہ تن متوجہ ہوئے بغیر نفع نمیں ہو تا۔ اور ایسی کامل توجہ ایک مخلوق کی طرف کرنا اس سے خدا تعالیٰ کے سامنے شرم آتی ہے۔ البتہ حق تعالیٰ سے دعا کرنا اور خلوص کے ساتھ تعلیم و تلقین کرنا یہ طریقہ سنت کے موافق ہے اور بہت نافع ہے۔ رہی توجہ تو اس کا تعلق محض قوت خیالیہ سے ہے جو مشق سے عاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو مقبولیت سے بچھ نسبت نمیں۔ البتہ جو نکہ ایچھ کام میں صرف کی جاتی ہے۔ اس کو مقبولیت سے بچھ نسبت نمیں۔ البتہ جو نکہ ایچھ کام میں صرف کی جاتی ہے۔ اس کو مقبولیت سے بچھ نسبت نمیں۔ البتہ جو نکہ ایچھ کام میں صرف کی جاتی ہے۔ اس کو مقبولیت سے بچھ نسبت نمیں۔ البتہ جو نکہ ایچھ کام میں صرف کی جاتی مقابلہ میں اس سے کام لے دسنہ ہے۔ باتی غیر مسلم تک بھی اس کو حاصل کر سکنا مقابلہ میں اس سے کام لے دسنہ ہے۔ باتی غیر مسلم تک بھی اس کو حاصل کر سکنا مقابلہ میں اس سے کام لے دسنہ ہے۔ باتی غیر مسلم تک بھی اس کو حاصل کر سکنا مقابلہ میں اس سے کام لے دسنہ ہے۔ باتی غیر مسلم تک بھی اس کو حاصل کر سکنا

ہے۔ کوئی نیبرمتقی بھی اگر کسی کو دین کی توجہ دے تو گووہ خودالیبانسیں لیکن توجہ کے اثر سے دو سرے کے قلب میں دینداری پیدا کرسکتاہے۔ لیکن اس کے اثر کو بقاء نہیں ہو تا۔

#### (۵۰) درود شریف بالذات قرب ہے :

عرض کیا گیا کے جس طرح حضور پر نور سرور عالم می آتیا کے احسانات کی مرکزات کسی درج میں درود شریف سے متصور ہے 'ای طرح اگر اپنے شیخ کے کئے کوئی چاہے تو کیا کرے ؟ فرمایا کہ دعا۔ عرض کیا گیا کہ مثل درود شریف کے کوئی خاص دعا تجویز کرلینا کچھ خلاف تو نہیں۔ فرمایا کہ درود شریف کو تو خود بالذات قرب فرمایا گیا ہے۔ ایسا اعتقاد اس دعا کے ساتھ جائز نہیں۔ البتہ مطلق دعا میں جو قرب ہے دہ اس دعا میں بھی ہے۔ لیکن درود شریف کی تو ذات قرب ہے۔ ایسا اعتقاد اس دعا کے ساتھ جائز نہیں۔ البتہ مطلق دعا میں جو قرب ہے دہ اس دعا میں بھی ہے۔ لیکن درود شریف کی تو ذات قرب ہے۔ ایسا اعتقاد اس دعا کے ساتھ نہیں ہونا چاہئے۔

#### (۵۱) پیمیل توبہ کے لئے آثار رشد و صلاح کاظہور بھی ضروری ہے

ایک خص کے خط کے بارے میں فرمایا کہ اس میں بڑی گندی اور بے حیائی
کی باتیں لکھی ہیں۔ اپ فسق و فجور کا اعلان کیا ہے۔ تمام کفریات بھری پڑی ہیں۔
اگر اہل اسلام کو قدرت ہوتی تو یہ کم بخت گردن زدنی ہے۔ اس خط کے حوالے سے
دار پر چڑھا دیا جاتا۔ عرض کیا گیا کہ باوجود تو بہ کرلینے کے بھی دار پر چڑھا دیا جاتا۔
فرمایا کہ معمولی تو بہ کا اعتبار نہیں کیا جاتا ورنہ ہر بدمعاش کمہ لے کہ تو بہ ہے اور
چھوٹ جائے۔ ایسا شخص جو تو بہ کرتا ہے اس کو محبوس رکھا جاتا ہے۔ جب تک کہ
آثار رشد وصلاح کے اس سے طاہرنہ ہوں اور یہ امید نہ ہوجائے کہ آئدہ بھی یہ
آثار رشد وصلاح کے اس سے طاہرنہ ہوں اور یہ امید نہ ہوجائے کہ آئدہ بھی یہ
ایس حرکت سے باز رہے گا۔ اور یہ حکومت سے ہو سکتا ہے۔ پس ضرورت اس کی

ہے۔ پھر فرمایا کہ حکومت کاؤر ایسی چیزہے کہ کانپور میں میں نے ایک طالب علم کو جو خصیارہ تھا مدرسے سے نکال دیا۔ اس کاخط میرے پاس آیا کہ میں آپ کے پاس عنظم کر عضیارہ تھا مدرسے میں رہنے کی عظم کر شکھیا کھالوں گا۔ اگر آپ مدرسے میں رہنے کی اجازت نہ دیں گے تو آپ کے سامنے بیٹھ کر شکھیا کھالوں گا۔ دو سرے تیسرے روز وہ آئے۔ میں نے دریافت کیا کہ شکھیا بھی لائے ہو۔ اس پر پچھ نادم ہوئے۔ میں وہ آئے۔ میں نے دریافت کیا کہ شکھیا بھی لائے ہو۔ اس پر پچھ نادم ہوئے۔ میں نے کہا کہ تم یسال سے چلے جاؤ۔ ورنہ یاد رکھو تھانے میں اس خط کو بھیج کر میاں کا اقدام خود کشی میں چالان ہی نہ کرایا ہو۔ یہ س کروہ فور آپلے گئے۔ حکومت کاؤر الدی چیزہے۔

# (۵۲) اخلاق ر ذیلہ کے مقتضاء پر عمل نہ کرے :

فرمایا کہ جبلت کا افعال سے تعلق نہیں اخلاق سے تعلق ہے۔ یعنی اخلاق جبلی ہوتے ہیں اور ان میں انسان مجبور ہو تاہے۔ وہ اس کامکلف نہیں کہ اخلاق رذیلہ کی جڑکو ذاکل کردے 'البتہ ان کے مقتفاء پر عمل کرنا ہے موجب مواخذہ ہے۔ پس اخلاق رذیلہ سے اگر افعال رذیلہ کا تقاضا ہو اس کے مقتفاء پر عمل نہ کرے۔ خلاصہ ہے کہ مواخذہ اعمال پر ہے نہ کہ اخلاق پر جبکہ اس کے مقتضاء پر عمل نہ ہو۔

# (۵۳) علماء کو فتوی دینے میں نری نه کرنی چاہئے :

مولاناکی خدمت میں مظفر نگر ہے ایک خط آیا۔ لفافے ہی کواوپر سے و مکھ کر بعض قرائن ہے فرمانے سکے کہ بازار کی معجد کا قصہ معلوم ہو تا ہے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب بولے کہ بازار والی معجد کے متعلق جمعہ ہونے کے بارے میں بست نزاع چیش آیا۔ حتیٰ کہ دو فریق ہوگئے۔ ایک فریق جمعہ قائم ہونے سے اس

میں مانع تھا کہ جب جامع مسجد موجود ہے تو کیوں بے ضرورت قائم کیا جائے اور فریق وانی قائم کرنے کے دریے تھا۔ مولانانے فرمایا کہ ایک صاحب میرے یاس بھی استفتاء لئے ہوئے اور اس پر مهریں کرائے ہوئے لائے تھے اور کہا کہ آپ بھی دستخط كرد يجئے۔ میں نے كما كہ فتوے ہے كيا ہو تاہے۔ كيائسي كو وہاں جمعہ بڑھنے پر مجبور كر كتے ہيں۔ كيا آپ كے يهال عدالت ہے كه آپ مجبور كرديں گے۔ آپ تو جواز ی صورت قائم کرکے فتوے لیتے ہیں۔ فریق ثانی دو سری شکل قائم کرکے عدم جوازیر فتویٰ لے گا۔ جس کا متیجہ یہ ہو گا کہ علماء بدنام ہوں گے اور فرمایا کہ عوام نے علاء کو بدنام کردیا کہ صور تیں بدل بدل کرمسائل کے جواب لیتے ہیں۔ ادھرعلماء کے نرم اخلاق نے عوام کو بہت جرات دلادی اور خیال کرلیا کہ بیہ تو سیدھے لوگ ہیں جیسے جی چاہے گاان سے فتویٰ لے لیں گے۔ اس بناء پر علماء کو ذکیل سمجھنے لگے۔ علاء کو چاہئے کہ ایسے نرم نہ بنیں۔ چنانچہ وہ شخص بہت سے علماء سے دستخط کراکر لائے تھے اور مقصود ان کا صرف اینے نام کی مسجد کی رونق بڑھاناتھا۔ تعدد جمعہ کے مسکے ہے کوئی بحث نہ تھی۔ اگر فی الواقع تعدد سے بدون نفسانیت بحث ہوتی تو ال کے استفتاء پر وستخط کردیتا۔ کیونکہ ضرورت کے موقع پر تعدوجمعہ جائز ہے۔

# (۵۴) ناابل كوكتاب نهيس لكصني جائية

اس کے بعد مولانا ضمن میں اور باتوں کے فرمانے گئے کہ اب لوگوں نے بعض تحریروں میں سے باتیں منتخب کرکے اور کتاب تصنیف کرکے تجارت شروع کردی کہ ان کا منصب اس کانہ تھا۔ فرمایا کہ ونیا کو ذریعہ دنیا کا بنایا جائے تو مضا گفتہ نہیں گر لوگوں نے یہ کرر کھا ہے کہ دین کو ذریعہ دنیا کا بناتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا ذکر آیا تو فرمانے گئے کہ اخیر میں ان کی سخت بدنامی ہوئی۔ حتی کہ عوام اور دہلوی کا ذکر آیا تو فرمانے گئے کہ اخیر میں ان کی سخت بدنامی ہوئی۔ حتی کہ عوام اور

### (۵۵) تصوف حاصل کرنا فرض ہے :

مولانا ہے سوال کیا گیا کہ کیا تصوف حاصل کرنا فرض ہے۔ مولانانے فرمایا کہ ہاں ہرمسلمان کے لئے فرض ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: واتقوااللّه حق تقاتیه که الله ہے حق ڈرنے کاڈرو۔ اس کادوسرااصطلاحی نام تصوف ہے۔ صیغہ امر کا ہے جس سے وجوب ثابت ہو تا ہے۔اس پر بعض نے شبہ کیاہے کہ یہ تو منسوخ ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جب سے آیت نازل ہوئی تو صحابہ " پر سخت گزری اور عرض کیا که یا رسول الله مان آلیا اجت درنے کا کون دُر سکتا ہے۔ یہ تو طاقت سے باہر ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ فاتقوا اللّه مااستطعتم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بیہ آیت پہلی کے لئے ناسخ ہے۔ مولانانے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اس ہے منسوخ ہوناحسب اصطلاح اہل اصول کے لازم نہیں آتا ہمیونکہ سلف کی اصطلاح میں لفظ نسخ کا طلاق مطلق تغیربر آتا ہے۔ گووہ بیان تفسیر ہی ہو۔ چنانچہ بیان بھی ہی ہے کہ ظاہراً إِنَّقُو اللَّه حق تُقاتِه سے فوری مستفاد ہو تا تھا۔ اور سمی صحابہ " برشاق ہوا۔ اس کی تفسیر کے لئے دو سری آبیت نازل ہوئی۔ بعنی حسب استطاعت اس کااہتمام رکھو' فی الفور تخصیل درجہ کمال کامامور نہیں۔

# (۵۲) مختلف العقائد لوگوں کے جلے میں شرکت نہیں کرنی جائے :

اٹادہ سے خط آیا کہ حضور جلنے میں ضرور شریک ہوں اور اس جلسہ ہیں قادیاتی اور شیعہ وغیرہ بھی شریک ہوتے تھے۔ اور خط میں یہ بھی لکھاتھا گہ آگر حضور سبب کے ساتھ شریک نہ ہوں تو اوروں کی تقاریر کے وقت حضور کو وہاں نہیں رکھیں گے۔ حضور علیحدہ رہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ لوگ اس قدر نہیں سمجھتے کہ جن مخافین کو مدعو کیا اور مقتدائے جلسہ بنایا کل کو آگر وہ اپنے عقائد سکھانے لگیس تواس کے انسداد کا کیا طریق ہوگا؟ لوگ اس فتم کی کار روائی صرف شرت اور نمود تواس کے انسداد کا کیا طریق ہوگا؟ لوگ اس فتم کی کار روائی صرف شرت اور نمود کے لئے کرتے ہیں۔ مخالفین کا اسلامی جلسوں میں کیا کام؟ سوائے ضرر کچھ نہیں ہو تا اور آگر میں جلنے کے وقت شریک بھی نہ ہوں تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ہو تا اور آگر میں جلنے کے وقت شریک بھی نہ ہوں تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ گراہی بھیل رہی ہو اور میں ای شرمیں جرے میں جیمنی بیٹھار ہوں۔ مولانا نے جواب یہ لکھا کہ کیا آپ میرے وعظ کا جلساس کے بعد نہیں کر کتے۔ آگر ایسا کریں تو میں آسکتا ہوں۔

# (۵۷) محبت کی کشش عقیدت سے زیادہ ہے:

مولانانے فرمایا کہ مجھ کو بہ نسبت عقیدت کے محبت زیادہ پند ہے۔ کیونکہ عقیدت خیالی چیزہ ' ذرامیں ذاکل ہوجاتی ہے اور محبت ذاکل نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک شخص نفرانی کی ٹڑکی پر عاشق ہو گر نفرانی ہو گئے تو ان کے ان مریدوں نے جو عقیدت مند تھے ان کا ساتھ جھوڑ دیا۔ دو سرے مرید جو ان کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے خبرپاکر بہت سے لوگوں کو ہمراہ لے کروہاں پنچے اور رات بھراللہ تعالی سے دان کے ساتھ کی حالت درست ہوگئ۔ دیکھتے کہ باوجود نفرانی ہونے کے ان محب ساتھ نہ ہوئے کی حالت درست ہوگئ۔ دیکھتے کہ باوجود نفرانی ہونے کے ہوٹر ااور ان کو نفع پہنچایا۔

#### (۵۸) فقراء ہمارے محسن ہیں :

ایک سائل کے سوال پر نو گوں نے ٹنگ دئی ظاہر کی۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میہ نوگ حمال ہیں۔ آخرت میں تسارے مانوں کو لے بنانے والے ہیں۔ اس پر تواگر اجرت بھی لیس تو ہجاہے۔ اگر میہ سب اس پر اتفاق کرنیں کہ کسی ہے مت او تو کون تمہمارے مالوں کو آخرت میں پہنچائے؟

### (۵۹) مطلب اس کا کہ اپنے شنخ ہے دو سرے کو افضل نہ مجھے

حاجی صاحب نے فرمایا کہ بوں جانے کہ زندہ بزر ًوں میں مجھ کو اس سے زیادہ نفع پنچانے والامیری سعی ہے مجھ کو دو سرامیسر نمیں : و سکتا۔

#### (۲۰) اعزہ سے ملناترک نہ کرے:

اعزہ سے ملناکیاسنت ہے ؟ مواہ نانے فرمایا: ہاں۔ کیونکہ صلہ رحی ہے۔ اگروہ بدا ممال ہوں تو بھی اپنی جانب سے بغرض صلہ رحی ملنے میں کچھ حرج نہیں۔ قطع تعلق اور اپنے کو کھنچا ہوا رکھنا اچھا نہیں۔ خواہ وہ امراء ہی کیوں نہ ہوں۔ ترک تعلق مناسب نہیں۔ اور اگر وہ اعزہ مشخردین کاکرتے ہوں تو اس کو چاہئے کہ ان کو سمجھائے کہ میں آپ صاحبوں کے پاس بسبب رشتہ داری آتا : وں۔ آپ ایسا نہ کریں ورنہ میں نہیں آنے کا۔ اگر نہ مانیں تو نہ جائے۔ باتی اجبی امراء سے ترک تعلق اجھا ہے۔ ہاں اگر وہ خود بلائمیں تو جلا جائے یا وہ خود اپنے یمال آئمیں تو ان کا اگرام کرے۔

#### (۱۱) مبتدی کے لئے وعظ کہنامناسب نہیں :

فرمایا کہ بعض محققین نے مبتدی سلوک کو وعظ سے منع فرمایا ہے "کیونک

اکثر مواجب عجب و کبر و ریاء کاہوجا تاہے۔ گریہ بابت یاد رہے کہ وسوسہ عجب و کبر و ریا اور چیز ہے اور خود عجب و کبر و ریاء اور چیز۔ پہلا غیرانقتیاری ہے اور دو سرا اختیاری۔ پہلے پر مواخذہ نہیں' دو سرے پر مواخذہ ہے۔ کام اپنا کرتے رہے اور وساوس کی کچھ برداہ نہ کرے۔

#### (٦٢) ميلاد ميس قيام كي حقيقت:

فرمایا که مولانا محمر یعقوب صاحب" فرماتے تھے کہ جو لوگ میلاد میں قیام کرتے ہیں اس کی وجہ ایجاد میہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی وقت میں حضور مائی آلہ کی بیدائش کا ذکر ہو رہا ہوگا کہ کوئی اہل دل وہاں موجود تھے غلبہ حال اور وجد میں وہ کھڑے ہوگئے۔ بھرلوگوں نے اس کو طریقہ کرلیا اور غلو کرنے گئے اور بدعت کی حد تک بہنچادیا۔

#### (۱۳) غیر کی نقالی باعث ذلت ہے:

فرمایا کہ تعلیم جدید والوں میں تقلید حکام نے یہاں تک اٹر کیاہے کہ ایک حاکم اتفاق ہے کسی قدر کنگڑا تھا تو بعض طلباءا ٹکریزی بھی اس کی جال کو پسند کرکے کنگڑا کر چلنے لگے ہتھے۔

#### (۱۲۴) هرکس و ناکس بیعت کاابل نهیں:

فرمایا کہ لوگوں نے بیعت کو خراب کردیا ہے 'پچھے قیود رکھنی چاہئیں۔ یہ نہیں کہ جو آئے انکار ہی نہیں۔ اس وقت میں مصلحت بھی ہے۔ چنانچہ میں نے شرائط ای غرض سے طبع کرا رکھی ہیں 'کیونکہ زبانی بار بار کمنا وقت طلب ہے۔ جو آیا ایک پرچہ اس کو دے دیا۔ اگر منظور کرلے گاتو بیعت سے انکار نہیں 'ورنہ جاؤ۔ یہ اچھا ہے کہ بجائے سو کے دس ہوں اور ہوں کام کے اور سفر کی مریدی اچھی

نہیں۔ اس کئے کہ سفر میں میری پوری حالت اور پوری کیفیت مرید پر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ سوائے اس کے کہ لوگوں کو ہاتھ پاؤں چو متے دیکھ کریا وعظ س کر بیعت کرلے اور کوئی بات نہیں۔ یہاں اگر پورا حال میرا کھل جائے گاجس کو عقیدت راخہ ہوگی وہی بیعت کرے گااور جوئی کوئی آئے گاطلب صادق ہے آئے گااور پختہ ہوگا۔ البتہ کوئی ضعیف ہویا عورت ہویا معذور ہوتو سفر میں بھی مضا گفہ نہیں۔ اور جو لوگ بدون آئے بیعت ہونا چاہیں بوجہ خرچ وغیرہ نہ ہونے کے تو ان کو مناسب ہے کہ خط بھی کر بذریعہ خط کے ' بعد طے ہونے شرائط کے بیعت ہوجائیں۔ مناسب ہے کہ خط بھیج کر بذریعہ خط کے ' بعد طے ہونے شرائط کے بیعت ہوجائیں۔

# (٦٥) ليلته القدرك اكثر حصه كي عبادت كل كي طرح ہے:

فرمایا کہ لیلتہ القدر کی تمام رات میں فضیلت ہے اور اکبڑ حصہ شب میں عبادت کرنے سے کل رات کا تواب ملتاہے۔

احوال کو د مکھے کر توجہ ہوتی ہے۔

## (۲۲) سفر حج سفر عشق ہے <u>:</u>

فرمایا کہ سفر جج میں لوگ بہت بہت پریشانیاں اٹھاتے ہیں 'سخت وقتیں پئیں
آتی ہیں۔ یوں چاہئے کہ بختہ ہو کرسب کاموں کو اللہ کے سپرد کردے۔ ان شاءاللہ
تعالیٰ بہت آسانی سے سب امور طے ہوجائیں گے۔ چنانچہ ہمیں بہت سہولت رہی
تھی۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے امراء و زنی اسباب کو اپنی کمروں پر لادتے تھے۔
نوکروں نے بھی ان کو جو اب دے دیا۔ لوگ ردپے کے زعم میں آجاتے ہیں ' یہ
غلطی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سفر کو سفر عشق سمجھے۔ پھر سب تکالیف راحت
معلوم ہوں گی۔

# (۲۷) منشات کی تیاری میں اعانت گناہ ہے :

عرض کیا گیا کہ آب کاری کی ملازمت جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ ناجائز ہے' کیونکہ اعانت علی المسکرات ہے۔ اس بارے میں بعض انگریز مسلمانوں کو زیادہ پند کرتے ہیں۔ کیونکہ مسلمان شراب شاذ و نادر پیتے ہیں۔ اس کئے نقصان سرکاری نہ ہوگا۔

### (۱۸) حقہ نوشی بعض برکات سے محرومی کاسب ہے:

فرمایا کہ حقہ نوش کی نسبت شاہ ولی اللہ صاحب کابیان ہے کہ اس کو زیارت رسول مالی کی اول تو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر ہو بھی تو ہم کلامی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ اس کی بابت کوئی حدیث تو ہے نہیں۔ ایک شخص کا قصہ فرمایا کہ اس نے امام زین العابدین سمو خواب میں ویکھا۔ بوچھا کہ حضرت حقہ کیسا ہے؟ جواب ویا کہ سکالا غلام۔ سائل نے عرض کیا کہ حضرت آپ بدون ورود اثر ایسا سخت تھم فرماتے ہیں 'کیونکہ آنجناب سلی آلی کے وقت میں تو بیہ تھا نہیں۔ خادم نے رائی خواب سے کما کہ خاموش ہو آپ کا فرمانا رسول ملی آلی کا فرمانا ہے۔

پھر مولانانے فرمایا کہ کوئی دلیل شرعی تو اس پر ہے شیں 'خواب ہے۔ لیکن سچھ برائی ہے ضرور۔

# (۲۹) احکام اللی کی ہے وقعتی ہے دینے <u>ہے</u>:

فرمایا که بعض اصول فطرت پرستال (نیجیری) به بیں : (۱) حب جاہ و مال دین کو ضائع کرکے۔ (۲) متمدن قوموں کی باتوں کو تعلیم کرنا بمقابله شریعت کے۔ (۳) سائنس پر ایمان اور اس کی وقعت اور احکام اللی کی بے وقعتی۔

چنانچہ بعض مسائل میں کہاکرتے ہیں کہ یہ بات سائنس کے خلاف ہے۔
بعض مقالات میں یہ کیفیت ہے کہ جو شخص داڑھی رکھتا ہے تو اس کے پیچھے
مقراض لئے ہوئے بھراکرتے ہیں اور موقع پر چھوڑتے نہیں۔ چنانچہ ایک شخص
نے مسنح کیا کہ یہ اعلان کردیا کہ میرے لڑکے کاعقیقہ ہے۔ دو بکرے منگاکرذی کئے
اور داڑھی ایک شخص کی کتری اور بھر کھانا دوست احباب کو کھلایا اور کہا کہ یہ
داڑھی کاعقیقہ تھا۔

#### (44) کھوٹے پیپوں کو کھروں میں ملا کر دینا جائز نہیں :

سوال كيا كيا كه كھوٹے روپے كايا بخس روپے كاكمى سے چلانا درست ہے يا نہيں؟ فرمايا كه كنڈ سے دار اور كھوٹے يا بخس كاچلانا كمى سے درست ہے۔ عرض كيا كيا كه اور روپيوں ميں ملاكر چلانا كيما ہے؟ فرمايا كه اطلاع دينا ضرورى ہے۔ بعد اطلاع خواہ وہ كمى سے لے لے يا رعايت سے ركھ لے جائز ہے ' دھوكانہ ہو۔ اگر دل ميں يہ ہوكہ دكھانے اور اطلاع كرنے سے نہ لے گااور دوسرے روپوں ميں دل ميں يہ ہوكہ دكھانے اور اطلاع كرنے سے نہ لے گااور دوسرے روپوں ميں

ملاکر چلایا اور اس نے حسن ظن کی وجہ سے رکھ لیا تو بیہ بھی درست نہیں۔ بات صاف کردے۔

#### (ا) مرشد کے پاس کم از کم ۱۹۰۰ دن رہے:

عرض کیا گیا کہ مرشد کے باس کم از کم کتنی مدت رہنا چاہئے؟ فرمایا کہ بزرگوں نے مختلف مد تیں متعین کی ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے محتلف مد تیں متعین کی ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے یمال دو سال تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب کے یمال چھ ماہ۔ اور یہ اختلاف ہوجہ اختلاف بوجہ اختلاف کے ہوا کہ اب فرصتیں کمال ہیں۔ میرے یمال مدت چالیس یوم ہیں۔

#### (۷۲) متبع سنت ہی کامل ہے:

فرمایا کہ بہت سے فقراء صوفیوں کی صورت بنائے پھرتے ہیں اور میلے کچیلے اور نشہ کے شوقین اور گالیاں بکتے ہوئے جن کو لوگ پہنچا ہوا خیال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ وضع حق تعالی کو بہند ہوتی تو انبیاء کو ایسی ہی وضع میں جیجے اور اان کے ایسے حالات رکھتے۔ معلوم ہوا کہ جس وضع اور حالات میں انبیاء آئے وہی مطلوب ہے 'ویگر حالات مطلوب نہیں ہیں۔ مقصود تو آپ مان کی اطاعت ہے۔ جو محض آپ مان کی اطاعت ہے۔ جو محض آپ مان کی ابید ہو وہی کامل ہو سکتا ہے۔ اب دو کاندار پیرول نے جیب جیل پھیلار کھے ہیں۔ عوام ہیں کہ ایسوں کے فور اً معتقد ہوجاتے ہیں۔

#### (**۷۳**) شادی نمایت آسان چیز ہے :

شادی کے متعلق فرمایا کہ جو کام نمایت ہی سمل تھااس کو لوگوں نے سخت دشوار بنا دیا' وہ کیا ہے شادی۔ صحابہ '' کے وفت میں الیی خیال کی جاتی تھی جیسے اور کھانے پینے کی ہاتیں ہیں۔ دیکھئے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ''کا نکاح ہوا اور

حضور سلی آلیا تک کو خبرنہ ہوئی۔ حضور سلی آلیا ہے کپڑے پر زرد داغ دیکھ کر یو چھاتو انہوں نے عرض کیا کہ اِنِّی تَزُوَّ خِتُ النح-معلوم ہوا کہ حضور ملاَّتِلَا ہم تَک کوخبر نہیں کرتے تھے۔ نکاح ایسی سستی چیز ہے کہ پچھ بھی نہیں لگتا۔ صرف ایجاب و قبول دو مخصوں کی موجودگی میں ہو تا ہے اور مهر بھی اس وفت ادا کرنا ضروری نہیں۔ کھانے پینے اور دیگر امور میں تو بالفعل اخراجات کی حاجت پڑتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہاں بعض شادیوں میں رسومات ملتوی کیس تو لوگ میرے بھائی منثی اکبر علی صاحب کے روبرو میرے شاکی ہوئے کہ مولوی صاحب بہت سختی کرتے ہیں۔ اس میں کیا خرانی ہے۔ کھانا وغیرہ ہو تا ہے' اس میں کون سی قباحت ہے۔ میرے بھائی ہیں عاقل۔ انہوں نے کہا کہ جماری مثال اور مانع کی مثال ایسی ہے کہ جیے ایک فوٹو دیوار پر چسیاں ہے مگر دو شخص تو کروٹ سے دیکھ رہے ہون اور ایک شخص بالکل سامنے ہے۔ ظاہر ہے کہ سامنے والا جیسا اس کے سرایا کو دیکھ سکتا ہے کروٹ والے نہیں دکھ کتے۔ توایسے ہی ہمیں خرابی پورے طور سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ واقف کار ماہر دین پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس لئے انہی کی بات عقلا بھی ماننے کے قابل ہے۔

### (۱۲۷) حضرت حکیم الامت می تائید نبوی ملی تاییم حاصل تھی :

فرمایا کہ اصلاح الرسوم میں جو تفصیل رسومات کے بارے میں ہے تو مجھ کو رسومات زمانہ کا بوراعلم کیسے ہوسکتا تھا۔ اس کی صورت سے ہوئی کہ میرے پیر بہنوں میں ایک زیادہ سن والی بی بی تھیں۔ انہوں نے سے سب تفصیل کھوائی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص صالح نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ ماڑ تھی ہم میں تشریف فرمایا کہ ایک شخص صالح نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ ماڑ تھی ہم میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ سے ان مسائل کے باب میں سوال کیا گیا تو حضور ماڑ تھی ہے۔

باوا زبلند فرمایا کہ اشرف علی نے جو کچھ لکھا ہے سب ٹھیک ہے۔ اور آہت ہے یہ فرمایا کہ اشرف علی سے کئے گاکہ ان باتوں کے لئے یہ وقت مناسب نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں سمجھا کہ زور سے فرمانا موافق تھم شرعی ہونے میں نص ہے اور آہت فرمانا قرینہ ہے۔ اس کے مشورہ ہونے کا اور یہ خواب اس وقت کا ہے جبکہ بعض تصانیف فرینہ ہے۔ اس کے مشورہ ہونے کا اور یہ خواب اس وقت کا ہے جبکہ بعض تصانیف پر کہ منجملہ ان کے اصلاح الرسوم بھی ہے۔ لوگوں میں شورش پھیل رہی تھی۔ پر کہ منجملہ ان کے اصلاح الرسوم بھی ہے۔ لوگون میں شورش پھیل رہی تھی۔ (۵۵) نزع میں شدت و سمولت کا تعلق قوت مزاج ہے ہے ہے۔

عرض کیا گیا کیا نزع ہر شخص کو زیادہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں' بلکہ یہ توت مزاج و طبیعت و شدت تعلق روح مع الجسد پر بنی ہے۔ جو قوی لوگ ہیں ان کو شدت ہوتی ہوئی۔ شدت ہوتی ہے۔ صعفاء کو اس قدر نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ساڑھ ہے ہوئی۔ چو نکہ آپ قوی المزاج بھی تھے اور بوجہ شفقت کے امت کے ساتھ تعلق بھی شدید تھا۔ بچھ کافرو مومن کی اس میں شخصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں شخصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں شخصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں شخصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں شخصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں شخصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں شخصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن پر بدگمانی اور سمولت نزع پر کافر کے کمال کاشبہ ہو۔

# (۷۶) آنخضرت ملنظیم کے پیچھے دیکھنے کی لطیف توجیہ:

فرمایا کہ آئینہ میں صورت جب تک نظر آتی ہے جب تک کہ آئے کی دیکھنے والی کی کھلی ہوئی ہو 'کیونکہ نظر آنے کی حقیقت یہ ہے کہ شعاع آئے ہے نکل کر آئینہ پر پڑ کر پھر رائی کی طرف او ٹتی ہے۔ اس لئے صورت نظر پڑتی ہے جب نگاہ نہ کی تو شعاع نہ نکلی تو پھر نظر آنے کا کوئی سبب نہیں۔ غرض آئینہ میں جو نظر آتا نگاہ نہ کی تو شعاع نہ نکلی تو پھر سے پر نگاہ اوٹ کر پڑتی ہے۔ جب مرئی ہے ہوہ وہ کوئی مبائن چیز نہیں ' بلکہ اس چرے پر نگاہ اوٹ کر پڑتی ہے۔ جب مرئی ہے اپنی شعاعوں کا تعلق علت ہے رویت کی۔ پس اگر کسی شخص کو یہ قوت حاصل ہو اپنی شعاعوں کو مقوس کر سکے تو اس کو پیچھے سے بھی مثل سامنے کے نظر کہ سیدھی شعاعوں کو مقوس کر سکے تو اس کو پیچھے سے بھی مثل سامنے کے نظر

آئے گا۔ چنانچہ صوفیہ کے بعض اشغال میں سر نظر آنے لگتا ہے۔ اور رسول اللہ مار نظر آنے گا۔ چنانچہ صوفیہ کے بعض اشغال میں سر نظر آئے گا۔ چنانچہ سے بھی دیکھتے تھے اور اس کی وجہ میں بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کے بیچھے سر میں دو سوراخ تھے' ان سے نظر آٹا تھا۔ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے شعاعوں کے مقوس بنانے کی قوت مرحمت فرمائی تھی۔ جب آپ قصد فرماتے و کھے لیتے آگے کا قصد فرماتے۔ آگے دیکھے لیتے اور پیچھے کا قصد کرتے۔ آگے دیکھے لیتے اور پیچھے کا قصد کرتے۔ پیچھے نظر فرما لیتے۔ ہر شخص میں یہ قوت نہیں اس لئے نظر نہیں آٹا اور اس توجیہ کو حضرت مولانا محمد لیتقوب صاحب ؓ سے نقل فرماتے تھے۔

### (22) چھ لاکھ آدم پیداکرنے کامطلب:

فرمایا که حدیث حلق الله سبحانه ست مائة الف آدم-(الله تعالی نے چو لاکھ آدمی پیدا کئے) مطلب یہ ہے کہ جب حق تعالی کسی کو عالم شمادت میں ظاہر کرنے چاہتے ہیں نو پہلے اس کی تمیدات کو پیدا کرتے ہیں۔ ای طرح جب الله تعالی نے حضرت آدم کاظہور کرنا چاہاتو آب ہے پہلے چھ لاکھ تمیدات بیدا کیس- ہر ایک کانام آدم تھا اور وہ لطانف غیبیہ تھے جنس عناصر سے نہیں۔ یہ خلاصہ ہے حضرت مجد وصاحب کی شخص کا۔

# (۷۸) انسان روح کانام ہے جسم کانہیں:

حضرت مولانا مد ظلم کی ایک عزیزہ عرصہ آٹھ ماہ سے بعارضہ دق مبتلا تھیں اور بندے نے بھی علاج کیا تھا۔ ان کے انتقال پر بعضے لوگ بعض ور ثاء کا انتظار کرنے کو تیار تھے۔ حضرت مولانا نے آکید آار شاد فرمایا کہ موافق شریعت کے دفن میں جلدی کرنی چاہئے اور فرمایا کہ انتظار کسی کا س لئے کیا جاتا ہے کہ وہ آگر دیکھے لیکن وہ کس چیز کو دیکھے گاکہ مریضہ تو یہاں سے رخصت ہو گئیں۔ وہ یہال کہال

بین ان کاتو ڈھانچہ رہ گیاہے اور بہ قالب مغائرہ اس مخص کی حقیقت کاجب وہ مخص یمال نہیں تو غیر چیز کے دیکھنے کے لئے انظار کرنا محض عبث ہے۔ چنانچہ انظار ملتوی کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ شریعت نے حقائق پر نظرر کھی ہے۔ انسان جس کانام ہے جب وہ نہ رہاتو قالب کو رکھنے سے کیافائدہ؟ انسان حقیقت میں روح ہے نہ جبم۔ جسم روح کو اٹھائے ہوئے ہے 'جیسے پاکٹی گاڑی میں کوئی سوار ہو'ای طرح جسم حال روح ہے۔ جس چیز کو انسان انساکہ تاہے وہ روح ہے نہ جسم۔ جسم حال روح ہے۔ جس چیز کو انسان انساکہ تاہے وہ روح ہے نہ جسم۔ مول اللہ اللہ اللہ اللہ کا امور و نیا میں مشغول ہو نا تو جہ الی الحق سے مانع نہیں رسول اللہ اللہ اللہ کا امور و نیا میں مشغول ہو نا تو جہ الی الحق سے مانع نہیں

فرمایا که رسول الله مل کامور دنیا میں مشغول ہونا مانع توجہ الی الحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ رسول جو افعال بھی کرتے ہیں تھم کے مطابق کرتے ہیں۔ اس لئے ہر موقع میں بنی خیال ہوگا کہ جو فعل بھی ہو تھم کے موافق ہو اس لئے ہر وقت استحصار رہے گا۔

### (۸۰) انبیاء علیهم السلام کا بکریاں پالناتر بیت کے لئے ہے:

فرمایا کہ انبیاء کے بکریاں پالنے کی وجہ یمی ہے کہ ان کو سخت اور زم مزاج
لوگوں سے واسط پڑتا ہے۔ جس میں نمایت تخل کی حاجت ہے۔ اس لئے انبیاء
پہلے سے تخل کے عادی بنائے جاتے ہیں کہ بکریاں پالنے کا تھم ہوتا ہے۔ کیونکہ
بکریوں میں ہر قتم کی بکریاں ہوتی ہیں۔ وہ مختلف جوانب میں پھیل جاتی ہیں اور
چرواہا تخل کر کرکے ان کو جمع کرتا اور بٹورتا ہے اور ان کی اذبیت کا متحمل ہوجاتا
ہے۔ ای طرح لوگ انبیاء سے بھائے ہیں اور تکالیف ویتے ہیں اور انبیاء ان کو
بخل کے ساتھ اپنی طرف لاتے ہیں اور نیز بکریوں میں سکنت کا مضمون ہے ان کے
پالنے والے میں بھی مسکنت پیدا ہوجاتی ہے۔ جس طرح اونٹوں میں رہنے کا یہ اثر

ہے کہ اس کے تگہبان سخت مزاج ہوتے ہیں۔

# (٨١) تصور شيخ دفع خطرات كے لئے تعليم كياجاتا ہے:

فرمایا که تصور شیخ کی تین صورتیں ہیں۔ ایک بیہ که شیخ کا خیال اس عقیدہ سے کرنا کہ شیخ کا تصور واسطہ ہے قبول عبادت کا۔ جس طرح بعضے لوگ اس کی صورت جسیمہ کو بھی ای طرح کاواسطہ بناتے ہیں۔ بہت لوگوں کویہ دیکھاہے کہ اہتمام کرکے نمازیا وظیفہ ایسی جگہ پڑھتے ہیں جہاں پینخ آگے بیٹھاہویا خدا کو بصورت شیخ سمجھناسو میہ تصور تو شرک ہے۔ دو سری صورت بیہ ہے کہ شیخ کاخیال باند ھنااس قصدے کہ شخ کے دار دات اس کے دار دات ہو جائیں ' یہ مباح ہے اور میں تصور مستقل شغل ہے۔ صوفیہ کے نزدیک اس کو رابط کہتے ہیں۔ بھر فرمایا کہ میری طبیعت اس سے نفور ہے اور وہ نفرت ایس ہے جیسے بعض کو اوجھٹری سے نفرت ہوتی ہے۔ جس کو کراہت طبعی سمجھئے اور وجہ نفرت یہ ہے کہ اس تصور میں بالکل متغرق ہوجانا پڑتا ہے تو اس سے طبیعت منقبض ہوجاتی ہے کہ مخلوق کی طرف الیی توجہ مستغرق ہوجس کے ساتھ دو سری توجہ جمع نہ ہوسکے۔الیی توجہ خاص حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تیسری صورت ہمارے حضرت کے یہاں تھی (بعنی حاجی امداد اللہ صاحب مماجر کمی) وہ بیہ کہ اس تضور کو عبادت نہ سمجھے نہ واسطہ جانے ' بلکہ تضور صرف خیال جمع کرنے کے لئے ہو کہ جس سے دفع خطرات ہوجائے اور جب خطرات دفع ہوجائیں پھراس کو ترک کردے اور اس میں شیخ ہی کی تخصیص نہیں۔ جس چیز کے بھی تصور ہے رہ بات حاصل ہوتی اس کا تصور کافی ہے۔ گر جس ہے تعلق محبت والفت کا ہو تا ہے اس کا تصور دو سرے تصورات کے دفع میں حسازیادہ تافع ہو تا ہے۔ سوچو نکہ شخ ہے ایک خاص قتم کاعلاقہ ہو تا ہے۔ اس لئے اس کا تصوراس غرض کے زیادہ مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض شیوخ کامعمول تھا کہ جب کوئی ان شخ کے پاس بیعت ہونے جاتا تھا تو شخ اس سے پوچھتے تھے کہ کسی بر عاشق بھی ہو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عاشق کاخیال ایک ہی جانب ہوتا ہے۔ اس لئے توجہ الی اللہ کرنے کے ضرف ایک خیال دفع کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ شخ کی ذرای توجہ سے دفع ہو کر توجہ الی اللہ سے مبدل ہوجاتا ہے۔ اگر خیالات بہت ہوں تو اس میں زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ بعض شیوخ نے بہت سے ہوں تو اس میں زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ بعض شیوخ نے بہت سے ہوں تو اس میں زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ بعض شیوخ نہیں۔ بعض لوگ تصور شخ کی بابت معترض ہوتے ہیں۔ گران کو تفصیل معلوم نہیں۔ بعض لوگ تصور شخ کی بابت معترض ہوتے ہیں۔ گران کو تفصیل معلوم نہیں اور نہ اس کا اندازہ ہے کہ جائز قتم میں کیا حکمت ہے۔ بات یہ ہے کہ

در نيابد حال بخته ﷺ خام

شخ جو بات مناسب مرد کے دیکھا ہے اس پر عمل کرا تا ہے اور اگر شبہ ہو کہ دفع خطرات جب ہر تصور سے ہو سکتا ہے تو حق تعالیٰ ہی کا تصور کیوں نہ کیا جائے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ میاں چو نکہ غائب ہیں ان کا تصور بعض کو جمتا کم ہے۔ اس لئے دفع خیالات کے لئے موثر کم ہو تا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو ایسا ہو کہ صرف اللہ میاں کا تصور دافع خیالات ہو سکے تو اس شخص کو کوئی حاجت تصور شخ کی نہیں۔ میاں کا تصور دافع خیالات ہو سکے تو اس شخص کو کوئی حاجت تصور شخ کی نہیں۔ میاں کا تصور شخ کی شخص تو اس شخص کو کوئی حاجت تصور شخ کی نہیں۔ میاں کا تصور شخ کی شخص تو اس کے موثر نہ ہونے کی شخص تی شخص تو اس کے موثر نہ ہونے کی شخص تی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی موثر نہ ہونے کی شخص تی ہوتا ہے۔ اور اس می موثر نہ ہونے کی شخص تی شخص تی سکھیں :

فرمایا کہ بعض عمل جو لوگ بیماری وغیرہ کے لئے کرتے ہیں ان میں جو آیات ہیں اس کے موٹر نہ ہونے کی وجہ باوجود مکہ کلام حق موٹر ہونا چاہئے ہے کہ ان کا اثر جو شریعت میں موعود ہے وہ بلاشبہ بھنی ہے اور وہ آخرت کا تواب ہے اور جو آٹار ان کے ہم نے مثل بیماری وغیرہ کے دافع ہونے کے تجویز کر دکھے ہیں جن کا وعدہ نہیں ہے وہ یقینی نہیں ہیں'نہ کلام اللہ وغیرہ اس لئے اتراہے۔ یہ جدابات ہے کہ مجھی بیہ اثر بھی مرتب ہوجائے۔ مگریقینی نہیں'نہ اس کاوعدہ ہے اور جو ان میں آیات نہیں ہیں ان میں جواب ہی کی حاجت نہیں ہے۔ ان کے کسی قشم کے اثر کی کوئی دلیل یقینی نہیں۔

# (۸۳) مهمان کو کسی قدر کھانا برتن میں چھوڑ دینا جا ہے :

فرمایا کہ بعد کھانا کھا لینے کے برتن صاف کرنے کی بابت جو مسنون طریقہ مشہور ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ پالہ صاف کرلینا چاہئے اس کے متعلق ایک تفصیل ہے۔ وہ بیہ کہ بیہ اینے گھرکے لئے ہے اور اگر مہمان ہو تو بمتریہ ہے کہ کسی قدر کھانا برتن میں چھوڑ دے۔ ٹاکہ میزیان ہیہ نہ سمجھے کہ مہمان نے پیٹ بھر کر نهیں کھایا اور اس کا دل برا ہو۔ کیونکہ اگر کسی قدر کھانا بھی بربتن میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو میزبان سمجھتا ہے کہ مہمان بھو کا نہیں رہا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں نے معاشرت کے بارے میں غور کرنا چھوڑ ویا۔ شریعت نے طرز معاشرت بھی نہایت مکمل بتایا ہے جن پر عمل کرنے کا ایک سل طریقہ سے کہ تھو ڑا وقت اس لئے معین کرلے جس میں غور کیا کرے کہ مجھ ہے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی۔ دوم اس میں غور کیا کرے کہ جو معاملہ میں لوگوں ہے کرتا ہوں اگر کوئی میرے ساتھ کرے تو میرا کیا حال ہو۔ اگر اینے اوپر ناگوار ہو تا ہو تو بیہ سمچھے کہ دو سرے کو بھی ناگوار ہو گا۔ اس لئے ایسے امور کو چھو ژ دے۔ جب کوئی اس طرح سوچنے اور خیال رکھنے کی عادت ڈالے گاتو عقل کو آئندہ ایسے امور کے دریافت کرنے میں رسائی ہوتی جائے گی' پھر غلطی تم ہو گ۔

### (۸۴) تلاوت کی کیسٹ کو بے وضوچھونا جائز ہے:

سوال آیا تھا کہ گرامو فون کی جس پلیٹ میں کلام اللہ بھرا ہوا ہواس کا بے وضو چھونا درست ہے یا نہیں؟ مولانانے تحریر فرمایا کہ اگر اس کے نقوش ممتاز ہوں کہ ان کو صرف و مکھے کر معلوم ہو سکے کہ یہ فلال آیت ہے تو بوجہ اس کے دال علی الحروف القرآنیہ ہونے کے اس کا حکم مثل مصحف کے ہے اور اس کا بے وضو چھونا جائز نہیں ہوگا۔ یا اب ایس صورت نہ ہو لیکن آئندہ ذمانے کی ایجاد میں ایسا ہوجائے کہ ایسالمتیاز ہونے لگے تو اس وقت درست نہ ہوگا۔ اور اگر نقوش میں ایسا امتیاز نہیں تو ان کی مثال حافظ کے دماغ جیسی ہوگی جس میں کلام اللہ منقش ہے۔ امتیاز نہیں تو ان کی مثال حافظ کے دماغ جیسی ہوگی جس میں کلام اللہ منقش ہے۔ جس طرح اس کے دماغ کو چھونا جائز ہے ایسے ہی اس کا چھونا بھی درست ہوگا۔

## (۸۵) حضرت موی می نظر آنے والا نور مخلوق بلا واسطه تھا:

آبہ میں یہ سوال کیا گیا کہ وادی ایمن میں موکی کو جو نور نظر آیا وہ اگر نور مخلوق نہ تھاتو رویت میسر ہوگئی تھی۔ پھر آب آرینی اَنْظُرْ اِلَیْكَ كَی درخواست كی کیا وجہ 'اور اگر نور مخلوق تھاتو موکی علیہ السلام میں اور ہم میں کہ دو سرے انوار مخلوق کو مثل نور مئس و قمرو يکھتے ہیں کیا فرق ہوا۔ جواب دیا کہ وہ نور غیر مخلوق نہ تھا مخلوق تھا۔ گرچو نکہ مخلوق بلا واسطہ تھا اس لئے اس کو بہ نسبت دو سرے انوار کے حق تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تلبس و تعلق تھا کہ اس تلبس زائد سے اس کو حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا یعنی ایک معنی میں نور حق کہنا ہی صحیح ہے۔ جیسے کلام لفظی کہ اثر یہ ہی کے زد کیک کو مخلوق ہے گراس خاص تلبس کی وجہ سے اس کو کلام اللہ کہنا مائٹہ کہنا مائٹہ کہنا ہائز نمیں۔ بس سب محتی ہے۔ بخلاف کلام زید و عمرو کے کہ اس کو کلام اللہ کہنا جائز نمیں۔ بس سب اشکالات رفع ہوگئے۔

# (٨٦) ناپاک کلوخ سے دوبارہ استنجاء کرناجائز نہیں :

ایک شخص نے سوال کیا کہ کلوخ سے جب استخاکیاتو وہ ایک ہی وہ قطرے لگنے سے ناپاک ہوگیاتو اس کے بعد ناپاک کلوخ سے استخالازم آیا اور وہ بہ تصریح فقہاء ممنوع ہے؟ جواب دیا کہ مجلس واحد جامع اشتات ہے اخیر تک کی تطلیبی فقہاء ممنوع ہے؟ جواب دیا کہ مجلس واحد جامع اشتات ہے اخیر تک کی تطلیبی میں تظمیر واحد کے ہے۔ اس لئے مجموع کے بعد وہ تھم کراہتہ استخابالنہ سے خام ہم کام ہم ہوگا۔ فاہر ہوگا۔

# (۸۷) نماز ٔ تلاوت اور ذکر کے درجات میں تفاوت ہے :

ایک مجلس میں اس کا نکتہ بیان کیا کہ پارہ اکیس کی پہلی آیت میں تلاوت اور صلوۃ کو تو بصیغہ امر فرمایا اور ان کی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی اور ذکر کو بعنو ان فضیلت ذکر فرمایا اور اس کا امر نہیں فرمایا۔ نکتہ یہ ہے کہ تلاوت اور صلوۃ تو فرض ہے۔ گواتنا فرق ہے کہ صلوۃ فرض مین ہے اور تلاوت قرآن فرض کھایہ۔ کیونکہ اصل فرض قرآن کا محفوظ کرلینا ہے جو مجموعہ امت پر فرض ہے اور وہ موقوف ہے تلاوت پر۔ اس لئے وہ بھی ای طرح پر فرض ہوگی اور بعد ضرورت ظاہر ہونے کے بیان فضیلت کی ضرورت نہیں۔ اس کے ایقاع کے لئے بیان ضرورت بی کافی ہے بیان فضیلت کی ضرورت نہیں۔ اس کے ایقاع کے لئے بیان ضرورت ہی کافی ہے بخلاف ذکر کے کہ ماسوائے قرآن اور اذکار صلوۃ کے اور بقیہ اذکار بالمعنی المتناور للذکر فرض نہیں۔ اس لئے صیغہ امر کاتو فرمایا نہیں' لیکن فضا کل اس کے میغہ امر کاتو فرمایا نہیں' لیکن فضا کل اس کے بیان کئے کہ غیر ضروری ہونے پر نظر کرنا سبب ترک نہ ہوجائے۔ کیونکہ استماع فضا کل سب ہوجائے گافتل کا۔

# (۸۸) نذر معلق کی ناپیندید گی عارض کی وجہ ہے ہے :

اس سوال کے جواب میں (کہ احادیث سے نذر کی عدم پندیدگی معلوم ہوتی

ہ اور نصوص فضائل وفائے نذر ہے اس کا اطاعت ہونا معلوم ہو تا ہے خصوص بعد انتخام لانذر فی معصیت کے فرمایا کہ روالمحتارین نقل کیا ہے کہ یہ ناپیندیدگی نذر معلق کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ اس کی تعلیل فَاِنَّ النذر لا یو د مین القدر شیئاس کی صاف ولیل ہے۔ جب اس سے مطلق نذر کا طاعت ہونا لازم نہیں آتا پھر نذر معلق میں بھی عدم پندیدگی عارض کی وجہ سے ہے۔ اس سے الذم نہیں آتا پھر نذر معلق میں بھی عدم پندیدگی عارض کی وجہ سے ہے۔ اس سے الذم نہیں آتا پھر نذر معلق میں بھی عدم پندیدگی عارض کی وجہ سے ہے۔ اس سے الذم نہیں آتا پھر نذر معلق میں بھی عدم پندیدگی عارض کی وجہ سے ہے۔ اس سے اللہ من نذر کے طاعت ہونے میں کوئی قدح نہیں ہوتا۔

# (٨٩) رؤيت بلال ميں تار کي خبر معتبر شيں :

ورباب رؤیت ہلال تارکی خبر مقبول نہ ہونے پر اس سوال کے جواب میں اکہ تاریر لاکھوں روپیہ کاکاروبار ہوتا ہے۔ اگر وہ معتبرنہ ہوتا تواس پر ایسااعتماد کیوں ہوتا) فرمایا کہ سیئن کے مقدمہ میں شمادت یا تھم سزا بذریعہ تار صحیح کیوں نہیں ؟ کیا دین کی قیمت نفس سے بھی کم ہے۔ بی اموال کے ابتدال سے نفس اور دین کا ابتدال لازم نہیں آیا۔

# (۹۰) كلاله كى آينو<u>ل مين تفسيرى نكته:</u>

قرآن مجيد من دو آيت فرائض كے متعلق جس ميں كلاله كاتكم ذكور على عجيب علته بيان كيا۔ ايك آيت بيہ جه: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَاللَةً أَوِامْرَاةٌ وَلَهُ اَخْ اَوْ اُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا السُّدُسُ۔ كَاللَةً أَوِامْرَاةٌ وَلَهُ اَخْ اَوْ اُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا السُّدُسُ۔ فَإِنْ كَانُوْ آ اَكُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَثِ (الآية) دوسرى فَإِنْ كَانُوْ آ اَكُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلْثِ (الآية) دوسرى آيت بيہ جه: إِنِ امْرُءٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَالْ كَانَةَ الْنَتَيْنِ مَا الثَّلُاثُان مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كَانُوْ آ اِنْحَوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلَّ كَرِ فَا لَا النَّلُهُ مَا الثَّلُونَ الْمَانَةُ الْوَلِيَ الْمُولَةُ الْحَوَةً وَرَجَالاً وَنِسَاءً فَلِلَا مَنَا النَّلُونَ الْمَانَةُ الْمُولَةُ الْحَوَةً وَرَجَالاً وَنِسَاءً فَلِلَا كَنِهَا النَّلُونَ الْمُعَانِينَا الْمُنْتَلِينَا الْمُنْ الْمُعَانِينَا الْمُنْدُلُونَ الْمُولُونُ كَانُونَ الْمُولُةُ الْمُولُونُ الْمُعَالِقُونِ اللَّهُ الْمُعَانِينَا الْمُنْكَانُ وَالْ كَانُونَ الْمُولُونُ الْمُولُونُ وَالْ كَانُونَ الْمُعَانِينَا الْمُعَانِينَا الْمُنْكُلُونَانُ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كَانُونَ الْمُعَانِينَا الْمُعَانِينَا الْمُنْكُونَانُ مِنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَانِينَا الْمُلْكُونُ الْمُعُمَا النَّهُ الْكُونُ الْمُعَانِينَا الْمُعَانِينَا الْمُعَلِينَا الْمُلْكُونُ الْمُعُمَا اللَّهُ الْمُعَلِينَا اللَّهُ الْمُعَانِينَا الْمُعَانِينَا الْمُعَلِقَانُ الْمُؤْلُونُ الْمُعَانِينَا الْمُعَلِقَانَا الْمُعَانِينُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُعَالِينَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَانِينَا الْمُؤْمُ الْمُعَانِينَا الْمُؤَالِقُولُونُ الْمُعَانِينَا اللَّهُ الْمُعَانِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللْمُعَانِينَا اللْمُعَانِينَا اللْمُعَانِينَا اللَّهُ الْمُعَلِقَالِي الْمُعَالِقَالِولُونُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُونُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُولُ اللَ

سب کا جماع ہے کہ پہلی آیت میں اخو ۃ واخوات اخیافیہ کا تھم **زکور ہے اور** دو سری میں اعیانیہ و علاتیہ کااور دلیل اس کی ہمارے لئے اجماع ہے اور اہل اجماع کے لئے پہلی آیت میں قراءت بزیادہ مِنْ اُمِ ہے۔ نکتہ یہ بیان کیا گیا کہ غور کرنے ہے خود قرآن میں بھی اس کا قوی اور قریب قرینہ ہے۔ وہ بیہ کہ پہلی آیت ہے کچھ اوپرسام ابوین کے ذکور ہوئے ہیں۔ وَلِا بَوَیْہِ لِکُلِّ وَاحِدِمِنْهُ مَاالسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ - إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ - فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدُّ وَّوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلا مِّهِ التُّلُتُ-فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلامِهِ السُّدُسُ (الآبي) بِي اس مِن ال كوبر حالت میں ذی فرض فرمایا ہے اور فرض دو قشم کا ہے: س**دس اور ثلث اور باپ** کو ا بیک حالت میں ذی فرض اور ایک حالت میں عصبہ فرمایا ہے۔ آگے آیات کلالہ میں بھی ایک جگہ اخو ۃ واخوات کو ہر عال میں ذی فرض قرار دیا ہے۔ سد ساو ثلثا اور میں حالت تھی ان کی تو میہ قرینہ اس کا ہے کہ یہ من الام بیں کہ ان کا حکم مستفاد ہوا مال ہے اور دو سری جگہ اخو ۃ اور اخوات کو بعض حالات میں ذی فرض اور بعض حالات میں عصبہ قرار دیا ہے۔ اور میں حالت تھی باپ کی اور میہ قریبنہ ہے اس کا کمہ يه اخوة واخوات باب مين تو ضرور شريك مين خواه مع الاشتراك في الام خواه بدونه-

### (۹۱) مراقبہ موت پر دوام نہ کرے:

مراقبہ موت کاالیا شخص ہر روزنہ کرے جس پر اس کے دوام سے یہ اثر ہو
کہ وہ ایک معمولی بات ہوجائے۔ اس کی تائید حدیث لا تجعلوا بیو تکم
قبورًا سے ایک خاص تفیر پر ہوتی ہے کہ گھروں میں قبریں نہ بتاؤ کہ اس سے
قلب پر تذکر موت کا خاص اثر نہیں رہتا اور چو نکہ اس تفییر کو کسی نے رد نہیں کیا

اس کے اس مضمون کافی نفسہ صحیح ہونا ثابت ہوگیا۔ اور اس کی مثال طبیات میں ایس ہے کہ کشتہ یا اور کوئی دوائے حار و قوی پر اگر دوام کیا جائے اثر نہیں کر تا۔ اور ایسے شخص پر دو سری دوا تو اثر کرتی ہی نہیں۔ گرید ان مراقبات میں ہے جو مقصود نہیں بلکہ واسطہ مقصود ہوں۔ جس طرح دوا کہ مقصود نہیں ہوتی اور مراقبہ موت بھی ایسانی ہے کہ واسطہ ہے مقصود کا یعنی ذکر آ ٹرت کا اور عجب نہیں اکثر وا فرمانا اور دَوِ امُوانہ فرمانا ای سبب سے ہو۔ بہ خلاف ان مراقبات کے جو خود مقصود ہوں۔ جسیا کہ مراقبہ حق تعلی کے کمالات اور انعامات کاوہ مثل غذا کے ہیں جن پر دوام مقصود ہے۔

### (۹۲) ایک آیت کی صحیح تفسیر :

اَحَعَلَ الالِهَةَ الْهَاوَاحِدُاتِ بعض غلاة فى التوحيد نے اپنى توحيد مزعوم براستدلال كيا ہے كہ كفار اہل لسان كے اس انكار ہے صاف معلوم ہوتا ہے كہ صاحب وحى كا دعوى سب آلمہ كوالہ واحد كے ساتھ متحد قرار دينے كاتھا۔ جواب بي ہے كہ بيہ جعل تصيير كے لئے نہيں كہ مفيد معاسئے ذكور ہو بلكہ اس كاحاصل مفعول اول كا ابطال اور مفعول ثانى كا ابات ہے۔ اس محاورے كى نظير حديث ہے: من جعل الهموم هما واحدًا هم الا خرة كفاه الله همومه كلها۔ طاہر ہے كہ حديث ميں اتحاد ہموم كا ہم واحد كے ساتھ مقعود نہيں بلكہ ہموم ونيويہ كى نفى اور ہم آخرت كا اثبات مقعود ہے۔

#### (9**۳**) طعام اہل نار شجرة الزقوم ہے:

ایک عالم ہندی مولدا و کلی مسکنا نے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں برشومی کھائی جاتی ہے جو کہ زقوم ہے اور قرآن مجید میں اس کو طعام کفار فرمایا ہے' جس سے اس کاغیر قابل اکل ہونا معلوم ہو تا ہے' ورنہ تعذیب ہی کیا ہوئی؟ جواب دیا گیا کہ ماکول ثمرة الزقوم ہے اور طعام دہل نار شجرة الزقوم ہے۔ چنانچہ مصرح ہے' اِنَّ سُنہ حَرَةَ الزَّقَوْمِ طَعَامُ الْاَئِیْسِہ۔

(٩٣) فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ كَى تَفْير :

ایک صاحب علم نے سوال کیا کہ فَلُمَّا تَحَکِلِّی رَبُّهُ الی بَحَرُّ مُوْسِی سے معلوم ہو تا ہے کہ خرور بعد تجلی کے ہوا۔ پس رویت ثابت ہوئی۔ پھرلَنُ تَرَانِی معلوم ہو تا ہے کہ خرور بعد تجلی کے ہوا۔ پس رویت ثابت ہوئی۔ پھرلَنُ تَرَانِی کے کیا معنی؟ جواب میہ دیا کہ میہ نقدم زمانی نہیں تقدم ذاتی ہے۔ پس تجلی اور خرور میں کوئی زمانہ نہیں ہواجس میں رویت ہو۔

### (9۵) صد قات واجبہ کے علاوہ بھی مال میں مستحقین کاحق ہے :

حدیث میں إِنَّ فِی المال لحقاسوی الز کوة کے دعوے پر حضور مائی استشاد آتی المال النج سے مروی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بار بیان کیا گیا کہ بید اصحبه و صدقہ فطر کے بھی علاوہ ہے۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ اضحیہ میں تو کسی کو ایتاء ہی ضروری نہیں اور صدقہ فطر میں ایتاء کا جواز عام نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی باشی خوالقر بلی کو دینا چاہے درست نہیں اور فضیلت ایتاء کی قرآن شریف میں عام ہے ہر موہن کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حقوق غیر موظفہ ہیں۔ شمون امداد مجروحین ترک کی تائید میں بیان کیا گیا تھا۔

### (۹۲) بیع باطل سے بیخے کی صورت:

جو لوگ انبہ وغیرہ کی بیج باطل قبل پھل آنے کے کرتے ہیں جس کا فساد آئندہ کے خریداروں تک بھی پہنچتا ہے کیونکہ سب کو خریدنا حرام ہوجاتا ہے اس کی ایک اصلاح ایسی سمل بتلائی کہ پچھ بھی دشوار نہیں۔وہ بیہ کہ جب پھل خوب آجائمیں پھروہ متعاقدین ذبانی اس عقد کی اسی ٹمن پر تجدید کرلیا کریں تو بائع کو ٹمن اور مشتری اول کو اور اسی طرح دو سرے خریداروں کو بھی پھل حلال ہوجائمیں۔ گو متعاقدین پر اول بار کے عقد باطل کی معصیت رہے لئین ان مفاسد ہے تو نجات ہوجائے۔

## (۹۷) رویے کے لین دین میں کمی بیشی جائز نہیں :

کی بیشی نوٹ کے متعلق یہ شبہ کیا گیا کہ جب بدلین ہم جنس نہ ہوں تو کمی بیشی جائز ہونا چاہئے۔ بیشی جائز ہونا چاہئے۔ جواب دیا کہ یہ بیج نہیں ہے جو نوٹ کو بدل قرار دیا جائے۔ بلکہ حقیقت اس کی حوالہ ہے اور نوٹ اس کی سند ہے۔ پس بدلین روہیہ کے سوا کچھ نہیں۔۔

### (۹۸) بدعتی کی مدارات جائز ہے:

ایک صاحب علم نے سوال کیا کہ حدیث میں من وقر صاحب بدعة فقد اعان علی هدم الاسلام آیا ہے۔ اور اکثر مبتدعین اہل جاہ کی توقیر کرنی بی ہے۔ جواب دیا کہ یہ توقیر نہیں ہے بلکہ مدارات ہے جس میں دینی مصلحت ہے یا دنیوی مفسدہ کا دفع ہے۔ حدیث میں حضور ما اللہ الله القول کی حکایت اور بئس احوال عشیر ق فرمانا اور پھر حاضری کے دفت الان له القول کی حکایت اور حضرت عائشہ میں مول کے جواب میں ان من اشر الناس من تر کہ الناس انقاء فحشہ فرمانا اس کی دلیل ہے۔

### (99) وسوسه باعث عم نهیں ہونا ج<u>ا</u>ہئے :

وسوسد میں غم کرناخلاف شرع ہے کہ حدیث میں نسلیہ بلکہ بشارت مصرح

# (**۱۰۰**) طریق صحیح پر چلنے کا تعین بھی بہت بڑی راحت ہے :

اُولئِكَ عَلَى هُدَّى مِنْ رَّبِينَهُ كَا أَمْتَ عَاجِلَهُ ہُونَا نمايت پاكيزه مثال عند بيان كيائيا كه اگر كوئى بيٹاور كاجائے والا كلكت كى گاڑى ميں بيٹھ جائے اور اس كو معلوم ہوجائے توكيسى بجھ بريثانی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا كہ اگر ہنوز مقصود پر نہ بہنچاہو گر طراق صحیح پر چلنے كا يقين بھی بہت بڑى راحت و نعمت ہے۔

### (۱۰۱) قاب قوسین کی توجیه:

قاب قوسین کی توجیہ جو بعض نے قابا قوس کے ساتھ کی ہے اس کی مثال ہماری زبان میں رہے کہ طالب علموں نے پڑھا کہ الفاظ میں تو مضاف الیہ یعنی علم کی جمع ہائی گئی مگر مقصور مضاف کی جمع ہے۔ گویا مجموعہ مضاف و مضاف الیہ کو مفہوم واحد قرار دے کراس کی جمع بنائی گئی۔ اس طرح سے قاب قوسین کو سمجھ لیا حائے۔



# مجاولات معدلت

#### (جعبرسوم)

### ا- آنخضرت ملافقاتیم کو بیداری میں جسد عضری کے ساتھ معراج ہوئی

برسبیل وعظ فرمایا کہ ایک صاحب نے رام پور میں مجھ سے دریافت کیا کہ معراج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کما جناب رائے تو کسی اہل رائے سے بوچھے۔ ہاں یوں کئے کہ تمہارا اس باب میں ند بہب کیا ہے۔ چنانچہ میرا ند بہب ہیا ہے۔ چنانچہ میرا ند بہب ہیا ہے۔ چنانچہ میرا ند بہب ہیا ہے۔ چنانچہ میرا ند بہب ہی حضور ما ایک کوئی نظیر ہوتی ہوا نہیں۔ میں نے کما کہ اگر اس کی کوئی نظیر ہوتی تو اس نظیر کے مائے کہا کہ ایساتو بھی ہوا نہیں۔ میں نے کما کہ اگر اس کی کوئی نظیر ہوتی تو اس نظیر کے مائے کہ کہا کہ ایساتو بھی آپ کی رائے کے موافق کسی نظیر کی ضرورت ہوتی۔ پھراگر کہیں اس کی انتہانہ ہوتو تسلسل لازم آئے گااور اگر انتہا ہوجائے تو وہ مرتبہ ایسا ضرور ہوگا کہ جس میں نظیر کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہم میہ کتے ہیں کہ معراج ہی کو آپ ایسا سمجھ لیجئے۔

## ۲- کافرکے لئے ابدی عذاب میں کوئی ظلم نہیں :

برسبیل وعظ فرمایا کہ کافر کو جو ابدی عذاب ہے اس میں کوئی ظلم نہیں' کیونکہ کافراللہ تعالیٰ کی ہر ہرصفت کے حقوق کو ضائع کر تا ہے اور اس کی صفات لامتناہی ہیں اور خود ہرصفت کے حقوق بھی غیرمتناہی ہیں۔ تو چاہئے تو یہ تھا کہ ہر صفت کے انکار پر المتناہی سزا ہوتی اور پھر ہر صفت کے حقوق پر ای طرح غیر متناہی سزا ہوتی 'پھر زیادتی کمال ہوئی؟ بلکہ ایک معنی کرکے کمی ہے۔ بغاوت کی سزا قید دائمی ہی ہوتی ہے جس فتم کا دوام دکام ظاہری کے اختیار میں ہے بینی تا حیات وہ ایخ باغیوں کے لئے مقرر کرتے ہیں اور جس فتم کا دوام احتم الحاکمین کے اختیار میں ہے بینی ابدی وہ اپنے باغیوں کے واسطے تجویز فرماکیں گے۔ اس میں ظلم اور میں ہیں ہے بینی ابدی وہ اپنے باغیوں کے واسطے تجویز فرماکیں گے۔ اس میں ظلم اور زیادتی کچھ بھی نہیں بلکہ میں عدل ہے۔ دو سرا جواب سے ہے کہ کافر کا عزم تو یمی دیا ہوتا ہے کہ خواہ کتنی ہی عمر ہو وہ کفری پر رہے گا' یمال تک کہ اگر ہمیشہ بھی زندہ ہوتا ہے کہ خواہ کتنی ہی عمر ہو وہ کفری پر رہے گا' یمال تک کہ اگر ہمیشہ بھی زندہ رہے تو کافرہی رہے گا۔ الندااس کے اس عزم موہد پر عذاب موہد دیا جائے گا۔

### ٣- بدييه ملنے كاوسوسه اشراف نفس ميں داخل نہيں :

ہدایا کے بارے ہیں ایک بار فرمایا کہ ایک بزرگ عالم صاحب ارشاد نے بچھ ہے ایک اشکال پیش کیا کہ یہ تو خابت ہے کہ بدایا کی کسی کو گرانی اور انتظار ہو تو لیمنا خلاف سنت ہے۔ آخر جو لوگ بیشہ پیش کرتے رہتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو قلب میں خیال تو ضرور ہو تا ہے کہ یہ پیش کریں گے۔ پھراس انتظار کے ساتھ اس کا قبول کرنا کیسے پندیدہ ہو سکتا ہے۔ میں نے (یعنی ہمارے حضرت مولانا آنے خود) عرض کیا کہ جناب انتظار تو یہ کہ تو قع کے پورانہ ہونے کی صورت میں افسوس عرض کیا کہ جناب انتظار تو یہ کہ تو قع کے پورانہ ہونے کی صورت میں افسوس عوان کہ تو تا ہو دل میں شکایت پیدا ہو۔ نرا خیال اور احتمال انتظار نہیں ہو سکتا۔ ایس دیکھنا یہ چاہئے کہ آیا اگر وہ شخص جس سے تو قع ہے کچھ نہ دے تو کوئی افسوس یا ملال ہو تا چاہئے کہ آیا اگر وہ شخص جس سے تو قع ہے کچھ نہ دے تو کوئی افسوس یا ملال ہو تا سے یا نہیں۔ آگر ہو تو انتظار مانع قبول ہدیہ ہے۔ ورنہ وہ محض وسوسہ اور خیال تھا۔ سے یا نہیں۔ آگر ہو تو انتظار مانع قبول ہدیہ ہے۔ ورنہ وہ محض وسوسہ اور خیال تھا۔

#### ہم- معصیت معاصی کی نحوست سے آتی ہے:

ا یک بار عرش کیا گیا که لوگ جو بعض گھو ڑوں وغیرہ کو منحوس سمجھتے ہیں اس کی بھی کوئی اصل ہے۔ فرمایا کہ جی پچھ نہیں سب واہیات ہے۔ اس پر تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ نسی حبشی کو راہ میں ایک آئینہ پڑا ہوا ملا۔ اٹھا کر دیکھا تو اپنی ہی صورت نظر آئی۔ فوراً پٹک دیا کہ لاحول ولا قو ۃ کیسی بھدی ہی شکل ہے۔ اس کئے تو کوئی اس کو پہال پٹک گیاہے۔ آمکینہ تو صاف شفاف تھا۔ اس کے اند راس حبشی کو ا بی ہی بری صورت نظریزی اور اس آئینہ کا قصور سمجھا۔ اس طرح ہم اوگوں کو ائے عیوب دو سرول میں نظر آتے ہیں۔ مصیبت تو آتی ہے اینے معاصی کی نحوست سے اور اس کو منسوب کر دیتے ہیں بے گناہ جانوروں کی طرف کہ فلاں تھوڑا ایسا منحوس آیا یا فلاں جانور فلال وقت بول دیا' اس لئے کام نہ ہوا۔ اس پر عرض کیا گیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شگون بد دل میں کھنکے تو فلال د عا یڑھے۔ اس سے شبہ ہو تاہے کہ شاید اس میں کچھ اثر ہواور اس کے ازائہ کے لئے یہ دعا بتلائی گئی ہو۔ فرمایا کہ بیہ محصٰ رفع تردد اور حصول اطمینان کے لئے ہے اور اس سے تسی اٹر کا اثبات لازم نہیں آتا۔ فال نیک لینے کی جو اجازت ہے تو اس کی بابت استفسار کیا گیا۔ فرمایا کہ وہ بھی موثر خمیں بلکہ فال نیک کاحاصل صرف یہ ہے کہ کوئی الحیمی بات چیش آئی اس کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان نیک رکھا کہ ان شاء الله تعالیٰ میرا کام ہو جائے گا۔ اور فال بد کو اگر اس دریے میں کوئی سمجھے تو اس کا حاصل ہے ہو گا کہ خدا تعالی پر بد گمانی رکھے اور اللہ تعالیٰ پر گمان نیک رکھنا بہت اچھا ہے۔ اور بد گمانی ناجائز ۔ اس لینے فال نیک کی اجازت ہوئی اور فال بد کی ممانعت۔

# ٥- الله تعالى كوكلام كے لئے كسى آله كى ضرورت شيس:

فرمایا کہ ایک ہندو جو اینے گروہ میں عابر کہلا تا بھامیرے پاس مع اینے ایک پندُت کے آیا اور یہ سوال کیا کہ آپ لوگ قرآن مجید کو اللہ تعالی کا کام کہتے ہیں۔ حالا نکہ کلام ہے زبان کے ہو نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کے زبان ہے نہیں۔ پھراس نے کلام کیسے کیا؟ میں نے جواب دیا کہ ہم کو کلام کے لئے زبان کی ضرورت ہے' لیکن خود زبان کو کلام کرنے کے لئے زبان کی ضرورت نہیں۔ وہ خود اپنی ذات ہے کلام کرتی ہے۔ اس طرح ہم کان ہے شنتے ہیں لیکن خود کان اپنی ذات ہے سنتا ہے۔ اس کو کسی اور آلہ کی ضرورت نہیں۔ ہم کو دیکھنے کے لئے آگھ کی حاجت ہے لیکن خود آنکھ کو کسی دو سری آنکھ کی ضرورت نہیں 'وہ اپنی ذات ہے دیمجمتی ہے۔ توجب زبان اس پر قادر ہے کہ بے زبان کلام کرے تو اگر اس طرح اللہ تعالی کو کلام کے لئے کسی آلہ کی ضرورت نہ ہو تو کیا تعجب ہے۔ صفت کلام خود اس کی ذات میں موجود ہے۔ کلام خود اس کی ذات ہے بلا زبان صادر ہو تا ہے۔ وہ ہندو اس جواب ہے بہت خوش ہوااور اپنے ہمراہی ہے کما کہ دیکھواس کو علم کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں یہ جواب نہیں آیا تھا۔ الحمد للہ اس وفت منجانب الله مير جواب ميرے ذہن ميں آيا۔

# ۲- يمود ونصاري دنياو آخرت مين معصوب عليهم بين:

عربن كياكيا كه غير الم غضوب عليهم و لاالضالين مين معفوب عد مراد معضوب في الآخرت؟ فرمايا كه دونون بي بو كت مراد معضوب في الدنيا ب يا معضوب في الآخرت؟ فرمايا كه دونون بي بو كت بين - كيونكه معضوب عيسم يهود به اطلاق فرمايا كيا ب جن بر دنيا مين بهي غضب كيا بين - كيونكه منظ مسخ وغيره - عرض كيا كيا كه بهم ضالين مين بقرينه مقابله غضب في الكيا كه بهم ضالين مين بقرينه مقابله غضب في الكيا كه بهم ضالين مين بقرينه مقابله غضب في

الآخرت کی نفی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جی نمیں کلام مجید میں صفت عالبہ کے اعتبار ہے عنوانات اختیار کئے گئے ہیں۔ مغضوب علیم یہود کے لئے فرمایا گیا ہے۔ ان میں صفت مغضوبیت غالب تھی۔ کیونکہ باوجود علم کے محض شرارت و عناد کی رو سے مخالفت کرتے تھے۔ ایسے لوگ زیادہ مورد غضب ہوتے ہیں۔ اور ضالین سے مراد نصاری ہیں۔ ان میں صفت ضلال غالب تھی 'کیونکہ عیش پرتی وغیرہ کی وجہ سے نصاری ہیں۔ ان میں صفت ضلال غالب تھی 'کیونکہ عیش پرتی وغیرہ کی وجہ سے دین سے غافل اور بے پروا تھے۔ للذا ضالین میں ان کی صفت صلال کا ظمار فرمایا گیا ہے۔ گو مغضوب فی الاخرة وہ بھی ہول گے۔ دوبارہ استفسار پر فرمایا کہ قریب شالین سے تو مغضوب فی الاخرة وہ بھی ہول گے۔ دوبارہ استفسار پر فرمایا کہ قریب ضالین سے تو مغضوب علیم میں غضب فی الدنیا مراد معلوم ہو تا ہے۔ کیونکہ ضالین خالیل بالمعنی المذکور دنیا میں واقع ہوا تھا۔

#### ۷- دعااور توجه متعارف الگ الگ بین :

ایک موقع آپر اشکال پیش کیا گیا کہ توجہ متعارف کو کاملین اکثر ناپہند فرماتے ہیں۔ حالا نکہ دعامیں بھی تو توجہ ہوتی ہے۔ دعاکے بعد جو اثر ہوااس کو بھی توجہ ہی کا اثر کیوں نہ کماجائے 'گیو نکہ آخر دعامیں اس حالت کو جو دو سرے کے واسطے وہ خدا سے مانگ رہا ہے 'اس دو سرے کے اندر مثل موجود کے تصور کرتا ہے۔ پھر اس حالت کا دراصل بعد کو موجود ہو جانا قوت خیالیہ پر کیوں نہ محمول کیاجائے۔ مقبولیت مانی کیوں سمجھا جائے ؟ فرمایا کہ توجہ کے تو خاص طریقے ہوتے ہیں۔ بغیراس طرح کے اثر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ توجہ میں قصد فاعلیت لازی ہے اور دعامیں سے مطلق نہیں ہوتا۔ بلکہ خلاف اس کے اپنے آپ کو محض عاجز اور مختاج سمجھ کرخدا تعالیٰ نہیں ہوتا۔ بلکہ خلاف اس کے اپنے آپ کو محض عاجز اور مختاج سمجھ کرخدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ آپ فلال میں سے حالت پیدا فرمادیں۔ دعامیں تو سرا سرا پنے بحر کا قرار ہوتا ہے 'اس میں قصد فاعلیت کماں ؟ اس لئے دعاکو توجہ متعارف میں

# ۸- احکام کی علتیں دریافت کرناول میں حق تعالیٰ کی عظمت کم ہونے کی دلیل ہے:

احکام کے ملل جھاننٹے کے متعلق مواہانانے فرمایا کہ صاحبو! دین کولوگوں نے تخته مثق بنالیا که لوگ اینی رایوں کو احکام میں دخل دیتے ہیں اور ان کی علتیں گھڑتے ہیں اور علماء ہے بھی اس طرح سوال کرتے ہیں کہ یہ امراس طرح کیوں ہے؟ سود لینا کیوں حرام ہے؟ فلال بات کس لئے منع ہے؟ پھر فرمایا کہ میں نے ایک موقع پر اس کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ بیہ بات تو مسلم ہے کہ اگر کسی مرکان میں ماہرین علوم جدیدہ بیٹھے ہوں اور انجینئرُصاحب آن کریوں کہیں کہ فور اُاٹھو بیہ مکان گرا چاہتا ہے تو کچھ بھی تامل اٹھنے میں نہ کریں گے اور علت نہ یو چھی جائے گی۔ اس وجہ سے کہ وہ جائتے ہیں کہ وہ ایسے فن سے داقف ہیں جس کو ہم نہیں جانتے۔ اس لئے اس کے تھم کی قدر کی جاتی ہے اور اس لئے اس کے کہنے کے موافق کرنے میں آمل نمیں کرتے۔ نہ علت تلاش کرتے ہیں نہ اس ہے ملت یو چھتے ہیں ' بلکہ تھکم کی تغمیل کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ یا سول سرجن صاحب آگر کوئی دوا بتائمیں تو اس میں کچھے بھی چون و چرا نہیں کرتے۔ جانتے ہیں کہ بیہ اس فن کاما ہر ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جس فن ہے یہ لوگ واقف نہیں اس میں لم اور كيف ہے كس كئے وخل دينے ہيں۔ ايك طالب علم نے عرض كياكہ جناب وہ اوگ یوں کہتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے' ہم کس کی مانیں کس کی نہیں؟ اس کئے ہم ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بیہ تو دوسری بات ہوئی۔ اصل گفتگو تو غیر فن میں د خل دینے پر بھتی۔ وہ تو طبے ہو گئی۔ یہ اعتراض آپ مستقل طور پر سیجئے۔ تو جواب

اس کابیہ ہے کہ اختلاف کہال نہیں اور کن دومیں نہیں؟ و کلاء لوگ ایک ہی واقعہ میں ایک دو سرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ اطباء اور ڈاکٹروں میں اختلاف رائے ہو تا ہے 'مگر وہاں کوئی نہیں کہتا کہ ان میں اختلاف ہے ہم کس کاعلاج کریں۔ سو وجہ اس کی سیہ ہے کہ جو امر کسی کو کرنا ہو تا ہے اور اس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے اس میں خلاف کی برواہ نہیں کرتا۔ بلکہ ایک کو راجج قرار دے کراس پر عمل کرلیتا ہے۔ چنانچہ صحت جسمانی کی چو نکہ قدر ہے'اس میں کسی کے خلاف کی برواہ نہیں' اس کو برابر کرتے ہیں۔ دین کی پرواہ اور قدر نہیں' اس سے خیلے تلاش کرتے ہیں اور میں نے میرٹھر کے جانے میں سوجواب کاایک جواب عرض کیاتھا کہ جن کو قانون شریعت میں شبہات ہیں وہ چالیس یوم کے لئے ہمارے پاس آئیں اور و قبّا فو قبابیان کرکے ان کے جوابات ہم ہے لیس اور خالی الذہن ہو کر سنیں اور پھر خلوت میں تامل کریں۔ اگر تحقیق حق کاارادہ ہوا توان شاءاللہ شبہات بھی جاتے رہیں گے اور اصلاح بھی ہوجائے گی۔ اور قلب کاعلاج بھی ہوجائے گا۔ بات بیہ ہے کہ جان جیسی عزیز ہے اگر ایمان بھی ابیا ہی عزیز ہو تو علاج کی فکر کی جائے۔ایمان کو عزیز نہیں مجھتے اس کی قدر نہیں۔ اس لئے اس میں ایسے شہمات نکالتے ہیں اور علل ڈھونڈنے کے متعلق میہ بھی فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسی کی عظمت مانع ہوتی ہے اس کے احکام کی علت ڈیٹونڈنے ہے۔ اس کی نظیرایس سمجھ کیجئے کہ ایک تو کوئی دوست برابر کے مرتبہ کا تھم کرے تو اس کی علت پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ تھم کس لئے دیا اور ایک حاکم کی طرف ہے کوئی تھم صادر ہو تو ہر گز علت نہیں یو چھتے۔ وجہ یہ ہے کہ اوست کی عظمت اتنی قلب میں نسیں۔ ایک معمولی چیز ہے اور حکام کی عظمت ہے۔ اس کئے حجت نہیں کرتے۔ سو جب خدا تعالیٰ کے احکام کی علل

وریافت کی جاتی ہے اس سے تو شبہ پڑتا ہے کہ ان کے دل میں حق تعالیٰ کی عظمت سیں ہے۔ غرض محکوم ہونے کی حیثیت سے علل دریافت کرنا عقلاً ہے ہو دہ امر ہے۔ ہاں طالب علمی کی حیثیت ہے بہ غرض تحقیق فن مضائقہ نہیں۔ مگر وہ منصب صرف طالب علموں کا ہے۔ چنانچہ طلباء اور شاگرد اساتذہ ہے بروی بری حجتیں کرتے ہیں۔ سواس کے لئے تعلیم فن کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اگر ترتیب داریزهو' پھرانے وقت پر جو امر مبھنے کا ہے وہ سمجھ لیں اور خود آجائے گا وریافت کی ضرورت بھی نہ ہوگی۔ خیال تو شیجئے کہ کلکٹر کامنادی آکر جب حکم ہے اطلاع کرتا ہے تو کوئی علت نہیں یو چھتا۔ افسوس ہے کیاعلماء کو بھنگی ہے بھی زیادہ ذلیل سبحضے کے ہیں۔ علماء در حقیقت منادی کرنے والے اور ناقل احکام ہیں 'خود موجد احکام خیں۔ اس لئے ان ہے علتیں پوچھنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ پھر جب آپ نے ایک فن کو سیکھا نہیں اور آپ اس سے محض ناواقف ہیں تو آپ کو سمجھانا بھی توانیا بی ہو گاجیے ایک سائیس کو اقلیدس کی اشکال سمجھانے لگیس تووہ کیا سمجھے گا؟ اس کی تدبیر تو ہی ہے کہ پہلے اس کوا قلیدی کے مبادی سکھاؤ کہ جواشکال کے موقوف علیہ ہیں' پھرشکل سکھاؤ تو خوب سمجھے گا۔علاء آج کل اینے حکم کی وجہ ہے لوگوں کی رائے پر چلنے لگے ہیں جس سے عوام کو جرات بڑھ گئی ہے' ایسا نہیں چاہئے۔ علاء کیانو کرہیں کہ بے فائدہ دماغ خالی کریں۔

# و۔ علماء سے تعلق رکھنے سے شہمات خود بخود رفع ہوجاتے ہیں۔

فرمایا کہ میں سمارن پور گیا' ایک صاحب آئے اور حضرت مولانا خلیل احمہ صاحب سے ہوت مولانا خلیل احمہ صاحب سے بہشتی زیور کے ایک مسئلے پر جھگڑا کر چکے تھے اور مولانا کے سمجھانے پر بھگڑا کر چکے تھے اور مولانا کے سمجھانے پر بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ جب میں بہنچا تو ان صاحب نے مجھ نے بھی کہا کہ

اس مسئلہ کی وجہ بتلاہیے؟ میں نے جواب دیا کہ کیا آپ اور سب مسائل کی وجہ مستجھے ہوئے ہیں یا بعض کی نہیں جانتے؟اگر سب جانتے ہیں تو مجھ کو احازت دیجئے میں بعض مسائل کی وجہ یو چھوں اور اگر بعض کی شیں جانتے تو اس مسئلہ کو بھی انہی بعض میں داخل کر لیجئے۔ بیہ حضرت تواٹھ کر چلے گئے۔ پھردو سرے جنٹل مین صاحب خیرخواہ بن کر آئے اور کہا کہ لوگ علاء کوان بعض مسائل میں براکتے ہیں' ہمارا دل دکھتا ہے۔ آپ ایک جلسہ کرکے ان خاص مسائل کو بیان کرکے لوگوں کو منتمجھاد یجئے۔ یہ حضرت بڑے خبرخواہ ہو کر آئے تتھے۔ میں نے کماجناب! ہمارے برا کنے کو تو آپ پیچھے رکھیں' بہت اوگ صحابہ "کو براکتے ہیں۔اس کا بندوبست آپ نے کچھ کیا؟اور بہت ہے رسول ملٹھائی اور بہت ہے اللہ میاں کو براکتے ہیں۔ پہلے آپ اس کا بندوبست سیجئے۔ جب میہ بندوبست آپ پہلے کرلیں گے تو ہم تو پیجھے درجے میں ہیں۔ پھرعلاء کے برا کہنے کا بیہ بندوبست جو آپ فرماتے ہیں ہم بھی کردیں گے۔ اس پر وہ حضرت کہنے لگے کہ اچھااگر آپ ایسا بی کردیں تو ضرر کیا ہے۔ میں نے کما کہ اگر آپ بطور تعلم کے فرماتے ہیں تو آپ کو تھکم فرمانے کا کوئی منصب نہیں ہے اور اگر بطور مشورے کے فرماتے ہیں توبس آپ مشورہ دے کر سبکہ وش ہو گئے۔ ہم آپ کاشکریہ ادا کرتے ہیں۔ آگے اس کامانانہ ماننایہ ہمارا فعل ہے۔ آپ بے فکر رہے اور اپنے کام پر جائیے۔ وہ بھی چیکے چلنے گئے۔ یہ لوگ سمجھتے میں کہ ملانے بے وقوف ہوتے ہیں۔ جیسے ہم چاہیں گے وَ لیسے کامُ ان سے لیں گے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ علماء بوجہ اخلاق کے جواب ترکی بہ ترکی نہیں دیتے' ورنہ ایسی چالوں کو تو خوب جانتے ہیں۔ علاء کو بھی مناسب ہے کہ ایسی ڈھیل نہ چھوڑیں۔لوگوں کو بردی جرات ہو تی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک اور صاحب نے لکھا

کہ سود لینا کافرے کیوں حرام ہے؟ میں نے جواب میں لکھا کہ کافر عورت سے زنا کیوں حرام ہے؟ بات میہ ہے کہ میہ حضرات علماء سے اختلاط نہیں کرتے۔ اگر ایسا کریں تو بہت سے شبہات حل ہوجائیں۔

#### ١٠- يَا شَيْخَ عبد القادر شبيئًا للّه كاو ظيفه يرٌ هناجائز نهيس:

فرمایا کہ لوگوں نے یا شخ عبدالقادر شینگاللّہ وغیرہ کو تصوف قرار دے رکھا ہو۔ ہے۔ کھلا ہوا شرک ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ مشرک تو نہ ہو۔ ہیں نے ای قسم کے صوفی ہے کہا کہ وہ پڑھو جس کو پڑھ کرخود حضرت شخ اس درج کو پہنچ کہ تم ان کو ندا کرنے لگے۔ ور ۃ المعارف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ اس کو پڑھ رہے ہے کہ آواز آئی کہ یول پڑھو: ''یا ارحم الراحمین''۔ اسی درمیان میں ذکر آیا کہ فلال بزرگ کا انتقال ساع میں جو اجمیر کے میلے میں ہو رہا تھا ہو گیا۔ اس پر فرمایا کہ یہ تھینی شیس کہ سکتے کہ محض ساع ہی ہے ہوا' بلکہ ان کو اختلاج قلب کا عارضہ تھا اور مختلج فی الفور دورہ اٹھنے پر مرجاتا ہے۔ بوجہ خوش آوازی کے دورے میں ترقی مختلج فی الفور دورہ اٹھنے پر مرجاتا ہے۔ بوجہ خوش آوازی کے دورے میں ترقی ہوکر انتقال فرما گئے۔ یہ کمال نہیں۔ عرض کیا گیا کہ اسلام خال کے والد کا انتقال بلبل ہیں۔ ہوکر انتقال فرما گئے۔ یہ کمال نہیں۔ عرض کیا گیا کہ اسلام خال کے والد کا انتقال بلبل

#### اا۔ معرفت خداوندی بہت بڑی دولت ہے:

فرمایا کہ حضرت علی ﷺ ہے بوچھا گیا کہ جناب کو بجین میں مرجانااور بے خطرہ جنت میں جانا احجھا معلوم ہو تا ہے یا بالغ ہو کر خطرے کے اندر پڑنا۔ جواب دیا کہ بڑے ہو کر خطرے میں پڑنا۔ اس لئے کہ بلوغ کے بعد حق تعالی کی معرفت تو ہو گی۔ بچپین میں اس ہے خالی ہے۔

#### ۱۲- وین کوضائع کرکے ونیوی ترقی کرناکوئی کمال نہیں :

یہ جو مقولہ عوام کماکرتے ہیں کہ اگر سید احمد خال نہ ہوتے تو مسلمانوں کانام بھی اب تک نہ ملتا۔ اس پر مولانا نے فرمایا کہ جم ناانصاف نہیں ہیں۔ واقعی دنیوی ترقی اعلیٰ درہے کی کی۔ اس کاانکار کیسے کردیں۔ مگردین کو ضائع کرکے ایساکیا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جو شخص ان میں رہتا ہے اس میں ہمدردی کا مضمون پیدا ہوتا ہے۔ مگریہ ویکھنا چاہئے کہ قوم ہے کون؟ سووہ ان کے نزدیک امراء ہیں اور وہ بھی انہی کے جرگے کے امراء۔ عموماً وہ بھی نہیں اور غرباء کے ساتھ کچھ بھی ہمدردی شیس جو کہ عدد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے مستحق اس کے ہیں کہ ان کو قوم کمنا چاہئے۔

#### ا ا توجه متعارف بین الصوفیاء قابل ترک ہے :

پوچھاگیا کہ صوفیاء کرام پہلے زمانے ہیں مریدین کو توجہ دیا کرتے تھے۔ اب یہ طریقہ کم دیکھاجا تاہے 'اس کی کیاوجہ ہے؟ فرمایا کہ اکثر محققین صوفیاء نے مریدین پر متعارف توجہ دینے کے طریق کو بالکل ترک فرمادیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس طریق توجہ میں مریدین کے اندر کسی کیفیت کے القاء کے لئے اس قدر استغراق کرنا شرط تصرف ہے کہ بجراس القاء کے کسی طرف التفات نہ ہو اور تمام تر خیالات ہے بالکل خالی ہوجائے 'حتی کہ واقعی اس وقت حق تعالیٰ کی طرف بھی توجہ کم ہوجاتی ہے۔ سواس قدر توجہ مستغرق خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے 'ان کو غیرت آتی ہے اور ان پر سخت گراں گزرتا ہے کہ خدا ہے اس قدر غائب ہوجائے۔ اور فرمایا کہ ایک ضرر شخ کو توجہ متعارف میں یہ ہوتا ہے کہ اب قدر خار خاری کر چند روز میں عجب پیدا ہوجاتا ہو دسرایہ ضرر ہوتا ہے کہ اس متعارف طریق توجہ سے شہرت ہوجاتی ہے اور

جس شهرت کے اسباب مقدورالترک ہوں وہ اکثر مصر ہوتی ہے۔ تیسرا پیہ ضرر ہو تا ہے کہ شخ اگر ضعیف القویٰ ہے تو بیار پڑ جا تا ہے۔ یہ تمین ضرر تو شیخ کو ہوتے ہیں۔ اور مرید کوبیہ ضرر ہو تاہے کہ وہ شخ پر اتکال کرلیتاہے اور خود کچھ مجاہدہ وغیرہ نہیں کر تا۔ اس لئے اس کی نسبت محض انعکاسی ہوتی ہے جس کو بقاء نہیں ہوتا۔ جب شیخ نے توجہ موقوف کردی' نسبت جاتی رہی۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہ توجہ نو خود حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت جبرئیل کی نسبت حضور سے ہیں فرماتے ہیں کہ: غطنبی فبلغ منبی البجنها۔ سواس کے دوجواب بیں۔ایک توبہ کہ اس غط کو توجہ کمنا محض بے دلیل ہے۔ حدیث سے صرف الصاق بالصدر مع شدت ثابت ہے۔ اس پر دلالت نہیں کہ انہوں نے کچھ تصرف کا بھی قصد کیا جو کہ توجہ متعارف ہے اور ممکن ہے کہ محض یہ الصاق سبب ہو گیا ہو قوت تحل وحی کا ہدون قصد تصرف کے اور اگر تشکیم بھی کرایا جائے تو ممکن ہے کہ جبر کیل کو ہوجہ قوت ملکی توجہ میں اس قدر استغراق کی ضرورت نہ ہوئی ہوجو توجہ الی الحق کو مانع ہے۔

# ۱۲- بزرگ کے نام کاجانور ذیج کرنا حرام ہے:

شخ سدو کے بحرے کے متعلق تذکرہ ہوا۔ فرمایا کہ تفییراحمری میں جائز لکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے جو کوئی دریافت کرنے آتا ہے اور حوالہ تفییر فذکور کا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے جو کوئی دریافت کرنے آتا ہے اور حوالہ تفییر فذکورہ ہترہ سال کی عمر میں لکھی ہے۔ وہ ان کا زمانہ کم سنی کا تھا' اس لئے قابل اعتماد نہیں۔ دو سرے میں نے اس پر منہید دیکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس صورت محمول ہے کہ جب اراقة دم تو اللّٰہ کے لئے ہواور تواب کسی بزرگ کو پہنچائے۔ سواس میں ہمارا اختمان نہیں۔ مگر عام لوگوں کا طرز عمل اس پر دال ہے کہ خود اراقة دم سے مقصود وہی حضرات

ہیں۔ چنانچہ اس کا تجربہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب ؓ نے خوب لکھاہے کہ جو شخص شخصد و کے نام کا بکرا کر آبواس سے بول کمو کہ ہم ہے اس سے دوناگوشت لے کر مساکین کو دے دواور اس کا تواب پہنچاؤ' بھی راضی نہ ہوگا۔ بلکہ بیہ لوگ تو سمجھتے مساکین کو دے دواور اس کا تواب پہنچاؤ' بھی راضی نہ ہوگا۔ بلکہ بیہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے نام پر ذیج نہ کریں گے تو ہمارا کام تباہ ہوجائے گا۔ ہماراستیاناس ہوجائے گا۔ ہماراستیاناس

## 10- تعمیل حکم طبعی تقاضے پر مقدم ہے:

ر سول الله سطین اور دیگر اصحاب کی تصاویر میں نے ایک دفعہ کھتولی میں دیکھی تھیں اور وہ حیدر آباد ہے آئی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کے احترام کی بابت ہو چھا۔ فرمایا کے قابل احترام نسیں۔ اول تو مطابق واقع کے ہوتاان کامشکل ہے اور اگر ہو بھی تو اور زیادہ مفسدہ ہے۔ دلیل اس کی سہ ہے کہ حضور ما اللہ اللہ کا نہ کعب میں ہے ابراہیم اور اساعیل کی تصاویر کے ساتھ مثل دیگر تصاویر کے معاملہ فرمایا۔ ہاں اتن بات ضرور ہے کہ طبیعت احترام کو جاہتی ہے مگر تھم کے سامنے طبیعت کو دخل دینا نہ چاہئے۔ طبعی نقاضے پر تھم کو غلبہ ہونا چاہئے۔ تھم کے ماننے میں احترام ہے۔ ایک شخص نے بوجیما کہ اس تصویر کو دیکھے یا نہیں؟ فرمایا نہ دیکھے۔ بیہ تو صورت اصلیه کانکس ہے۔ خود اصل صورت کی نسبت بھی اگر مثلاً حضور ملٹی کیا ا ہینے زمانے میں یوں فرما دیتے کہ جماری صورت مت دیکھو تو بتاہیئے تھکم مقدم ہو تا یا صورت دیکھنا۔ اگر ہوں کما جائے کہ تصاویر دیکھنے سے نقشہ رسول میں مالی قلب میں پیدا ہو گا' اس کے بارے میں ہیہ ہے کہ حضور میں آتا ہے احکام کے ماننے ہے قلب میں ایبانقشہ پیدا ہو گاجیسامطلوب ہے۔ عاشق کاندہب صورت پرستی محض نہیں ہے' بلکہ تھم پرستی ہے۔ اگر محبوب یوں کھے کہ ہماری رضااس میں ہے کہ

صورت مت دیکھو تو عاشق کا حال ہیں ہو نا جائے کہ تغیل حکم کرے۔ بقول کسی محقق کے :

اریدو صاله ویریده هجری : فاترك مآاریدلسائرید بال اگر صورت دیکهی اور تغیل حکم دونوں جمع ہوجائیں تو نور علیٰ نور ہے۔ دیکھئے کہ غیرعورت کادیکھنا باعث فرحت اور سبب مشاہر ۂ قدرت خداوندی ہے 'گر حکم ہے نہ دیکھنے کا۔ اس لئے حکم مانالازم ہوگا۔

#### ١٦- اہل حق کے کلام میں ضرور تأ تاویل کی جاتی ہے:

ا یک سائل نے یوچھا کہ کتب کے اندر جیسے دیوان حافظ وغیرہ'ان میں بعض الفاظ و مضامین خلاف شرع کیول ہیں جن ے گمراہی پھیلی اور بہت سے نام کے صوفی معنی لغوی کی طرف لے گئے۔ فرمایا استعارہ ہر زبان میں ہو تاہے۔ یہ حضرات احوال باطنه کو شراب وغیرہ ہے تعبیر کرتے ہیں اور ان کا کلام مدار استدلال نہیں۔ اگر لغوی معنی ہر کوئی شخص محمول کر تاہے تو جواب میں یوں کہا جائے گا کہ حدیث و کلام اللہ کو استدلال بناؤ اس کو رہنے دو۔ سائل نے کہاتو پھر تاویل کی ضرورت ہی كيا ہے؟ فرمايا كه چو نكه ال حفرات كى طرف حسن ظن ہے 'اس لئے اس فتم كے الفاظ کو ظاہرے پھیرا جاتا ہے۔ سائل نے کہا حسن ظن ہی رکھنے کی کیا ضرورت ج؟ فرمايا أيك تو صديث سے ضرورت من انته شهداء الله في الارض ــ دو سرے خود اس میں بکثرت مضامین موافق حدیث و قرآن شریف کے ہیں۔ اس لئے بعض لفظوں کو ظاہر ہے پھیرا جائے گا۔ سائل نے کہاانہوں نے ایسے الفاظ کیوں کھے؟ فرمایا کہ نلبہ حال میں بعض الفاظ زبان سے نکل گئے ہیں جن کا محمل صحیح ہوسکتا ہے۔ دو سرے غیراہل سے اخفاء کے لئے ایساکیا جا ؟ ہے۔

اعتراض: کوئی دلیل قطعی ظاہرے پھیرنے کو چاہئے۔

جواب: نہیں بلکہ صرف طن کانی ہے۔ بال برا سمجھنے کو ولیل قطعی کی ضرورت ہے۔ باقی گراہی پھیلنا سویہ کو گئی بات نہیں۔ امام غزائی کی تصانیف سے بعض کو گراہی ہوئی بوجہ ہم فہمی کے اور جب کلام اللہ وغیرہ موجود ہیں عوام اس پر عمل کریں 'ان مضامین کو نہ لیں اور برایا بھلا کہنے سے سکوت کرلیں۔ کسی کو برا کہنا عبادت تو نہیں۔ جنانچہ خود ان حفرات نے لکھ دیا ہے کہ ہماری کتب میں عوام کو غرارت نظر کرنا حرام ہے۔ ساکل : چو نکہ حافظ وغیرہ سے عقیدت ہے اس لئے ان نظر کرنا حرام ہے۔ ساکل : چو نکہ حافظ وغیرہ سے عقیدت ہے اس لئے ان کے کلام میں زبردتی اجھے معنی بنا دیئے جاتے ہیں۔ جواب : اچھا ہم ایک بدرین رند کا کلام میں ہوتی نہیں وہ کہاں سے آ سکت ہے۔

#### ے اندہ کو بھی ایصال ثواب جائز ہے <u>:</u>

ایک سائل نے پوچھاجیسے مردے کو کس چیز کا ثواب پہنچانے سے پہنچا ہے' آیا زندہ کو بھی پہنچاہے یا نہیں؟ فرمایا پہنچاہے۔ مثلاً کسی نے کلام پڑھ کر ثواب پہنچایا۔ سائل نے پوچھا دلیل اس کی کیا ہے؟ فرمایا وہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ ایک مسجد عشار مشہور تھی تو حضرت ابو ہریرہ "نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا ہے کہ جاکر اس میں دو رکعت پڑھے اور کمہ دے کہ ھلڈا لا ہی

# ۱۸- تمام امور کی ذمه داری علماء پر ڈالنا زیادتی ہے :

فرمایا کہ جب کوئی نئے خیال کے شخص علماء پر کسی امر کا دباؤ ڈالتے ہیں اور علماء کو مطعون کرتے ہیں کہ علماء کچھ ہمت نہیں کرتے اور خود وہ ان سے کسی امر

کے طالب ہوتے ہیں تو میں ان کے ذمہ بھی ایک پچر لگا دیتا ہوں۔ ان کے متعلق کوئی خدمت مقرر کرئے۔ بس پھروہ سانس بھی نہیں لیتے۔ بات پیہ ہے کہ ان کی باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں' خود کچھ بھی کرکے نہیں دیتے۔ علماء ہی پر طعن کرنا آتا ے۔ چنانچہ ایک صاحب نے کما کہ علماء نیاعلم کلام اس زمانے میں کیوں مرتب نہیں فرمائے۔ میں نے کہا بھم اللہ علماء اس کے لئے تیار ہیں مگر آپ بھی تو شریک ہو جئے۔ بولے ہم کیا کریں۔ میں نے کہاعلاء اپنے کرنے کا کام کریں اور آپ اپنے کرنے کا کام سیجئے۔ وہ بیہ کہ چند بڑے عہدہ داروں کو لیجئے اور فی ٹس پیچتیں تمیں روپیہ ماہوار معین کراکر پہلے مخالفین کی کتب کافی طور سے منگا کر جمع سیجئے اور اس کے بعد کئی ماسٹرمترجم رکھ کر ترجمہ کراہیئے اور پھرعلاء کو ملازم رکھ گران کاجواب لکھا کر طبع کیائے۔ اگر علماء اپنے کار منصی سے انکار کریں تو ان کے کپڑے ا تار لیجئے گا۔ میں اس کا ذمہ کرتا ہوں۔ اس ہر وہ صاحب ٹھنڈے ہو گئے۔ میں حال ہے ان حضرات کا که سارا بار علماء بر ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں ایک قصہ بیان کیا کر تا ہوں۔ ایک باد شاہ نے ایک ہاتھی کسی غربیب کو دے دیا۔ وہ غربیب کھانے کو کہاں ہے لا تا اور بادشاہ کی طرف ہے خبر گیری نہ تھی۔ اس غریب نے مجبور ہو کر ایک ڈھول ہاتھی کے گلے میں ڈال دیا کہ وہ بازار میں پھر تا اور اوگ اناج وغیرہ اس کو دیتے۔ باد شاہ کے یمال خبر ہوئی کہ حضور کاہاتھی اس طرح مانگتا پھر تاہے اور اس میں حضور کی ذلت ہے۔ باد شاہ نے اس غریب کو بلا کر کہا کہ یہ کیا لیا۔ اس نے کہا کہ حضور نے ہاتھی تو دیا مگریہ خیال نہ کیا کہ میں کھانے کو کہاں سے دوں گا'اس لئے میں نے ابیا کیا۔ تو بیہ حضرات علماء کو وہ ہاتھی بنانا چاہتے ہیں کہ مانگو اور کھاؤ۔ خدمت کا ہار بھی علاء اپنے ذمہ رکھیں اور چندہ بھی وہی کریں ' سب کام وہی کرلیں آپ ہجھ نہ کریں۔ یہ لوگ تو نمایت بہت ہمت ہوتے ہیں۔ علماء کے برابر کیا کام کریں گے۔ علماء کی یہ حالت ہے کہ سرمیں تو در د ہو رہاہے اور سبق پڑھارہے ہیں۔ فتوے لکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بجزعیش پرسی کے کیا آتا ہے۔

## ارواح ہے کیفیات ظہور میں آسکتی ہیں :

سوال کیا گیا کہ جیسے جنات کے اثر ڈالنے سے جسم انسان میں تغیرات پیش آجاتے ہیں آیا اس طرح ارواح سے بھی کیفیات ظہور میں آ سختی ہیں۔ فرمایا ہال ممکن ہے۔ امتناع پر کوئی دلیل نہیں۔ عرض کیا گیا کہ ارواح خبیشہ سے یہ حالت کب ہو سکتی ہے جبکہ وہ ایک موقع پر محبوس اور معذب ہیں۔ فرمایا کہ سب کا محبوض ہونا ضروری نہیں اور معذب ہونے کی دو صور تیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بید کہ ایک جگہ محبوس کرکے عذاب ہو۔ دو سرے یہ کہ ارواح خبیشہ کے چیچے عذاب کا فرشتہ مسلط کیا جائے کہ وہ روح جمال جائے اس کے چیچے جو تا سالئے پھرے اور وہ روح بطور پناہ کے اجمام انسانی کو چیٹتی پھرے اور بیہ صرف امکان ہی کا درجہ ہے 'باقی غالب یہ پناہ کے اجمام انسانی کو چیٹتی پھرے اور بیہ صرف امکان ہی کا درجہ ہے 'باقی غالب یہ ہے کہ شیاطین ہی تصرف کرکے کسی روح کانام لے دیتے ہیں۔

## ۲۰- نماز جنازہ میں پیچیلی صف افضل ہے <u>:</u>

سوال کیا گیا کہ نماز جنازہ میں صف آخر کیوں افضل ہے؟ فرمایا کہ دو وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ شاید وہی ہوں۔ ایک ہے کہ نماز جنازہ نماز تو ہے نہیں بلکہ دعا ہے ' جو لوگ چھے ہیں وہ گویا آگے والوں کو شفیع گردانتے ہیں۔ پس جتنا کوئی چھے ہیں اس کے شفیع زیادہ ہیں۔ اس لئے ان کو فضیلت ہوگ۔ دو سرے جو چھے ہیں وہ تشبه بعیاد ۃ الصنم ہے بہ نسبت آگے والوں کے بعید ہیں' اس لئے فضیلت ہوئی جیاد ۃ الصنم ہے بہ نسبت آگے والوں کے بعید ہیں' اس لئے فضیلت ہوئی جا جا ہوئی گائے ہوئی کی بحث

میں اس تشبہ کا پھراس کے موٹر نہ ہونے کاذکر کیاہے۔

#### ۳۱- مسلمان کی نافرمانی الله تعالیٰ کو گوارا نهیس :

سوال کیا گیا کہ اللہ میاں نے مسلمانوں سے سلطنت بھین کر کفار کو کس لئے دے دی۔ عالا نکہ مسلمان کی اور کسی اصول اسلام کے بہ حیثیت اسلام پابند نہیں۔ فرمایا کہ وہ ہمہ تن اعداء ہیں اور کسی اصول اسلام کے بہ حیثیت اسلام پابند نہیں۔ فرمایا کہ جو چیز نمایت صاف و شفاف ہو اس پر دھبہ ہونا نمایت ناگوار ہو تا ہے اور جو چیز خود میلی ہو اس پر ناگوار نہیں ہو تا۔ جیسے ٹوپی پر چھینٹ لگ جانے سے اتار کر پھینک دیتے ہیں اور جو تے ہیں لگ جانے سے کوئی ناگواری نہیں ہوتی۔ ایسے ہی مسلمان دعویٰ محبت کرتے ہیں۔ ان سے ذرای ہے احتیاطی ناگوار ہوتی ہے بخلاف اعداء دعویٰ محبت کرتے ہیں۔ ان سے ذرای ہے احتیاطی ناگوار ہوتی ہے بخلاف اعداء کے کہ وہ جب بچھ بھی اصول پر عمل کرلیس تواللہ میاں ان کو دے دیتے ہیں 'اگر چہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہی ہیں۔

#### ۲۲- حضور ملينظيم كامزاح فرمانا بوجه ضرورت تها:

سوال کیا گیا کہ رسول اللہ ماڑی کی ہوجود رسول ہونے کے مزاح کیوں فرماتے سے جو خلاف شان رسالت معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ آپ ماڑی کامزاح ضرورت کی وجہ سے تھا کہ بوجہ بیبت حضور ماڑی کی جہ خداداد تھی' طالبین بے تکلف سوال نہ کر سکتے اور اس لئے ان کو فائدہ تامہ نہ ہوسکتا تھا۔ اس لئے حضور ماڑی کی ہونے مزاح فرمایا تاکہ ان کو انبساط ہوجائے اور استفادہ سے محروم نہ رہیں اور ایسا مزاح جو سبب ایذا ہو وہ حرام ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں اکثر لوگوں کا معمول ہے۔

#### ۲۳- کلام الله یا عمدہ دینی کلام کو ریکار ڈکرنا جائز ہے:

فرمایا کہ گرامو فون جو مثل انسان کے باتیں کرتا ہے اگر اس میں گانا بجانا ہو

تب تو ظاہر ہے کہ اس کا سنبانا جائز ہے اور اگر کلام اللہ بھرا ہو تب بھی ایک عارض

کے سبب یمی حکم ہے 'کیونکہ کلام اللہ اس میں بطور لہو و لعب ہو تا ہے اور بھرنے
والے کی غرض لہو و لعب کے طور پرنہ ہو تو جائز ہو جائے گا۔ بھریہ مفقود ہے۔ اکثر
لوگ تو راگ بھرتے ہیں اور کلام اللہ بھی اگر احیانا ہو تا ہے تو لہو و لعب ہی کے طور پر ہو تا ہے۔
یہ ہو تا ہے۔

#### ٢٧- بغيربر هے حديث پرهانا جائز نهيں:

ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر کوئی فارغ التحصیل عن الحدیث بلااجازت استاد مشکو ہ و صحاح ستہ سے حدیث بیان کرے اور ان کتابوں کو پڑھائے معتبرو جائز ہو گایا نہیں؟ اور اصحاب کتب احادیث نحو ابو عبداللہ محمد بن اسلمیل و مسلم بن حجاج و غیرہا رضی اللہ تعالی عنهم کا مجتمع کرکے کتاب بنا دینا حدیثوں کی ان حضرات کی اجازت مسمجھی جائے گی یا نہیں؟

فرمایا کہ بے پڑھے حدیث نہ بڑھائے۔ تدوین سے محفوظ کرنا مقصود ہے نہ غیرماہر کو شرح حدیث کرنے کی اجازت۔

#### ۲۵- جی- بی فنڈ کی رقم لینا جائز ہے <u>:</u>

جب ہو کہ جب کوئی اپنا مملو کہ روپہ سس کو دے اور پھراس سے مع زیادتی لے اور یہاں ایسانسیں 'کیونکہ جب تک ملازم کی تخواہ اس کے پاس نمیں آئی اور اس کا قضہ نمیں ہوا ملک میں داخل نہیں ہوا۔ بس جتنا مہینہ پر اس کو دیا گیاوہ تو اس کا مملو کہ ہے اور جو کاٹ لیاوہ اس کا مملو کہ نمیں۔ جب اس کو ملے گااس وقت مملو کہ ہوگا۔ اس لئے جو زیادتی اس پر ہوگی وہ محض تبرع ہوگا۔ ہاں اگر بعد قبضہ ہوجانے ہوگا۔ اس لئے جو زیادتی اس پر ہوگی وہ محض تبرع ہوگا۔ ہاں اگر بعد قبضہ ہوجانے کے پھر جمع کرکے انسافہ لے تو البتہ سود ہوگا۔ چنانچہ لاہور میں اس کی گفتگو ہو رہی سے بھر جمع کرکے انسافہ لے تو البتہ سود ہوگا۔ چنانچہ لاہور میں اس کی گفتگو ہو رہی سے بھی 'جب میں نے اس دلیل کو بیان کیاتو سب مان گئے۔

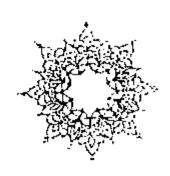

کمپوزنگ: عافظ محمد نعمان حامد الحافظ کمپیوٹر کہوزرز 'جامعہ خبرالمدارس ملتان